و الجناك م اقالن فيخ الحديث والت مير محمر لقمان براوران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ بِنُ مِلْ النَّالِمُ النَّحِيْنِ النَّحِيْمِ النَّحِيْمِ النَّحِيْمِ النَّحِيْمِ النَّحِيْمِ النَّحِيمُ

روزانه درس قرآن پاک

تفسير

سورة خالسجدة سورة الشوري سورة الزخرف سورة الزخرف سورة الدخان

سورة الجائيم سورة الإحقاق

(مکمل)

افادات\_

شيخ الحديث والتفسير

حضرت محمر سرفر از خال فلاس الله

خطیب مرکزی جامع مسجد المعروف بو ہڑوالی گکھٹر گوجرانوالہ، پاکستان

# جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب زخيرة البحنان في فهم القرآن (سورة جم سجده ،شورى ، زخرف ، دخان ، جاشيه ، الاحقاف ، ممل )

افادات عين والنفير حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدر عينية

مرتب مولانامحمرنوازبلوج مدظله، گوجرانوالا

سرورق محمدخاوربث، گوجرانوالا

کپوزنگ \_\_\_\_ محمد صفدرحمید

تعداد \_\_\_\_ گیاره سو[۱۱۰۰]

تاریخ طباعت ۔۔۔۔

قیمت \_\_\_\_

طابع وناشر \_\_\_\_ لقمان الله ميرايند برازرز سبيلائث ٹاؤن گوجرانوالا

#### ملنےکےپتے

۱) والی کتاب گھر، اُردو بازار گوجرانو الا
 ۲) اسلامی کتاب گھر، نز د مدرسه نصرة العلوم، گوجرانو الا

٣ كتبه سيداحد شهيدٌ، أردوبازار، لا مور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد دفت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحمد سرفراز خان صفد ررحمه الله تعالی کاشا گردبھی ہے اور مرید بھی۔

اور محترم لقمان الله ميرصاحب حضرت اقدس كمخلص مريداور خاص خدام ميس

ہے ہیں۔

ہم وقاً فو قاحضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے فصوصاً جب حضرت الشخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلیلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلفون پر رابط کر کے اکٹھے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کاردکیا ہے مگر قرآن پاک کی تفسیر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدس جوضح بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نہیں کھوظ نہیں کیا کہا ہے کتابی شکل ہے منظر عام پرلایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے متنفید ہول ۔ اور اس سلسلے میں جتے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میر امقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید ہیمیر ہے اور میر سے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے ۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریبا ایک سال قبل میرصاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدیں کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حیلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اوروہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جوعلمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ البخان''کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مُیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدس سے بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سر ور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابط کر لیس اور یہ بھی فر مایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں سے درسِ قر آن پنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کواردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے بچھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم-اے بنجا بی بھی کیا ہے۔ اس کی یہ بات مجھےاس دفت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے بنجا بی میں ایم-اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حفزت نے فر مایا اگر اییا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ہم حفزت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ بچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے تجر باقی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دین علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قر آنی آیات، اصادیث مبارکہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقد س کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہارِ اظمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی اللّٰد ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا فیض علائے ربائیین سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذاجہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمد صاحب جلالیوری شہید ؓ ہے ، جوع کرتایا زیادہ ہی البحصن پیدا ہوجاتی تو براہ راست حضرت شخ ؓ سے رابطہ کر کے تنفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا نا جلالیوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آ دی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر وفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ بیہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا د داشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس لئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ ہے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ایں ۔جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر نعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ ک کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط ک نشاندہ ی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نیں اور انسان میں اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور آگاہ کما جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہوسکے۔

العارمن

محمدنوازبلوج

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پر رابط کریں۔ 0300-6450340 ذخيرة الجنان ك

# فهرست مضامین

| l       |                                                                    | , -n•   |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحتمبر | عنوانات                                                            | نمبرشار |
| 13      | سورة حم السجده                                                     | 01      |
| 16      | . تعارف سورة                                                       | 02      |
| 18      | عربوں کی مذمت نہیں کرنی جاہیے                                      | 03      |
| 27      | ربطآيات                                                            | 04      |
| 32      | حضرت عمر کی نضیلت                                                  | 05      |
| 32      | آنخضرت کی دراثت کامسکلهاور رافضیو ں کانظریہ                        | 06      |
| 38      | ربطآيات                                                            | 07      |
| 40      | بعض لوگوں کا استدلال باطل اور اس کا جواب                           | 08      |
| 48      | ربطآيات                                                            | 09      |
| 51      | برے ساتھی                                                          | 10      |
| 58      | ربطآيات                                                            | 11      |
| 60      | ایمان والوں کے لیے خوش خبریاں                                      | 12      |
| 63      | ایک غیر مسلم کے تبول اسلام کاواقعہ                                 | 13      |
| 67      | ربط آیات                                                           | · 14    |
| 68      | د لائل تو حيد                                                      | 15      |
| 75      | قرآن کریم کے متعدد نام                                             | 16      |
| 78      | قرآن کریم کے متعددنام<br>قرآن پاک کوعر بی زبان میں اتار نے کی حکمت | 17      |

| خم السجدة |                                                    | ذخيرة الجنان |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|
| 80        | صحابه کرام مَنْ کاتر آن کوجع کرنااور رافضیوں کارفض | 18           |
| 86        | علم غیب خاصہ خداوندی ہے                            | 19           |
| 88        | رحمت خدادندی اورانسان کی مایوی                     | 20           |
| 94        | ر بطآیات                                           | 21           |
| 96        | اختيام سورة حم تحده                                | 22           |
| 97        | سور ة الشور ك <u>ي</u>                             | 23           |
| 100       | و جبتسميه سورة                                     | 24           |
| 102       | نافع اورضارصرف خداتعالیٰ کی ذات ہے                 | 25           |
| 107       | اسلام کا بنیا دی عقیدہ تو حید ہے                   | 26           |
| 109       | ساری دنیا کاوسط کعبة اللہ ہے                       | 27           |
| 115       | ربطِآيات                                           | 28           |
| 121       | ربطِ آيات                                          | 29           |
| 121       | استنقامت على الدين                                 | 30           |
| 127       | ربطآيات                                            | 31           |
| 127       | والميزان كآشير                                     | 32           |
| 131       | جنت کی <i>نع</i> تیں                               | 33           |
| 135       | ر بط آیات                                          | 34           |
| 136       | الاالمودة في القربي كي صحيح تفسير اورمحبت ابل بيت  | 35           |
| 139       | حقوق الله کی اقسام                                 | 36           |
| 141       | دعا کی تبولیت کی صورتیں                            | 37           |
| 147       | د نیامیں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کوآئیں ہیں     | 38           |
| 154       | : يات<br>                                          | 39           |

| خم السجدة | 9                                                  | خيرة الحنان |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------|
| 164       | ربطآیات                                            | 40          |
| 165       | مئلەرسالت                                          | 41          |
| 169       | تو حيد بارى تعالى                                  | 42          |
| 170       | بیٹے اور بیٹمیاں و بینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے | 43          |
| 172       | الله تعالی کے بشر کے ساتھ کلام کرنے کی صورتیں      | 44          |
| 174       | رویت باری تعالی                                    | 45          |
| 177       | اختيام سورة الشوري                                 | 46          |
| 179       | سورة الزخرف                                        | 47          |
| 183       | تعارف سورة                                         | 48          |
| 185       | حضرت سيدعطاء الندشاه صاحب بخاري كاستجهانے كاانداز  | 49          |
| 188       | مثنوی شریف کاایک واقعه                             | 50          |
| 195       | گھر میں مینی کا پیدا ہوجانا                        | .51         |
| 200       | تقلید کن مسائل میں ہے                              | 52          |
| 204       | ربطآيات                                            | 53          |
| 208       | تسخير كامعنى                                       | 54          |
| 210       | قارون كاانجام                                      | 55          |
| 216       | لمشر قين کي تغيير                                  | 56          |
| 217       | لمحدين كااعتراض                                    | 57          |
| 218       | حضورا كرم مَالْيَنِينَ كابددعا كرنا                | 58          |
| 229       | فرعون كاحضرت موى ماسيع كالمتحان لينا               | 59          |
| 234       | ماقبل سے ربط<br>حضرت عیسیٰ علاق کی پیدائش          | 60          |
| 234       | حضرت عيسلي مالييه كي بيدائش                        | 61          |

| خم السجدة | [1•]                                                                           |                                       | ذخيرة الجنان   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 237       | <i>ر</i> نا                                                                    | مسلمانو ل كاحبشه كي طرف هجرت          | 62             |
| 240       |                                                                                | قیامت کی نشانیاں                      | 63             |
| 241       |                                                                                | مرزا قادیانی کادجل                    | 64             |
| 242       |                                                                                | بدعات اورخرافات                       | 65             |
| 243       |                                                                                | عیسائیوں کے فرقے                      | 66             |
| 247       |                                                                                | ربط آیات                              | 67             |
| 249       |                                                                                | جنت کی متیں                           | 68             |
| 249       |                                                                                | <u>سونے جاندی کے برتنوں کا استعال</u> | 69             |
| 256       |                                                                                | مشرکین کی تر دید                      | 70             |
| 257       | <u> جملا قات</u>                                                               | اعتیٰ شاعراورصاد کائن کی حضور مالی    | 71             |
| 260       | •                                                                              | قیامت کاعلم صرف الله تعالی کوب        | 72             |
| 263       |                                                                                | اختنام سورة الزخرف                    | . 73           |
| 265       | سورة الدّ خان                                                                  |                                       | 74             |
| 269       |                                                                                | تعارف سورة                            | 75             |
| 270       | لیلة مبارکه کی تفییر                                                           |                                       | <del> </del>   |
| 274       | آپ نَنْ الْحَالِيَا كَيْ بِدِدِعا كَ مِنْتِج مِين مكه والول پر قبط كامسلط ہونا |                                       | 77             |
| 279       | ربطآيات                                                                        |                                       | <del></del>    |
| 280       |                                                                                | البطشة الكبرى كي تفيير                | · <del> </del> |
| 283       |                                                                                | بی اسرائیل کامصرے نکلنا               |                |
| 285       |                                                                                | بی اسرائیل وادی تبیین                 |                |
| 286       | زمین دآسان کارونا                                                              |                                       |                |
| 289       |                                                                                | نی اسرائیل کا تذکرہ<br>               | 83             |

٠.

| خم السجدة |                                             | ذخيرة الجنان |
|-----------|---------------------------------------------|--------------|
| 300       | ربطِ آيات                                   | 84           |
| 303       | جنتيول كے ليے نعت                           | 85           |
| 305       | اختيام سورة المد خان                        | 86           |
| 307       | سورة الجاثيه                                | 87           |
| 311       | تعارف سورة                                  | 88           |
| 315       | آنخضرت ماليونيكا كي صداقت اور نبوت كي دليل  | 89           |
| 322       | كفاركاصحا بدكرام برظلم                      | 90           |
| 323       | ڈاڑھی کامسئلہ<br>۔                          | 91           |
| 325       | بني اسرائيل كانتعارف                        | 92           |
| 331       | ربطآيات                                     | 93           |
| 339       | ز مانے کو گالی مت دو                        | 94           |
| 348       | ربطآبات                                     | 95           |
| 349       | عقيده آخرت                                  | 96           |
| 351       | كافرون كاقرآنى سورتول كے ناموں كاندان اڑانا | 97           |
| 354       | اختيام سورة الجاثيه                         | 98           |
| 355       | سورة الاحقاف                                | 99           |
| 358       | تعارف سورة                                  | 100          |
| 361       | غيرالله كويكارنا                            | 101          |
| 369       | ربطآيات                                     | 102          |
| 373       | صور المراق كالمجزه                          | 103          |
| 380       | ربطآيات                                     | 104          |
| 383       | والدين کے حقوق                              | 105          |

| حُمَّ السجدة | [IT]                                    | ذخيرة الجنان |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| 390          | ربطآيات                                 | 106          |
| 392          | نیک بخت کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رئاته | 107          |
| 397          | ر بطآیات                                | 108          |
| 400          | توم عاد پرالله تعالی کاع <b>ز</b> اب    | 109          |
| 405          | ما قبل سے ربط                           | 110          |
| 409          | شان بزول                                | 111          |
| 410          | جن صحالی ہوسکتا ہے یانہیں               | 112          |
| 416          | ربطآيات                                 | 113          |
| 418          | د یا نندسرسوتی کاقر آن پاک پراعتراض     | 114          |
| 422          | اختنام سورة الاحقاف                     | 115          |
|              |                                         | 116          |
|              | <u> </u>                                | 117          |
|              |                                         | 118          |
|              |                                         | 119          |
| ,            |                                         | 120          |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 121          |
|              |                                         | 122          |
|              |                                         | 123          |
|              |                                         | 124          |
|              | •                                       |              |
|              | 1                                       |              |
|              |                                         |              |

gXy - garg - gXy

تفسير



在复为中心一个中的变形的一个一个

\* /5--6) == A × A == /6--6)

(مکمل)

(جلد ۱۸...

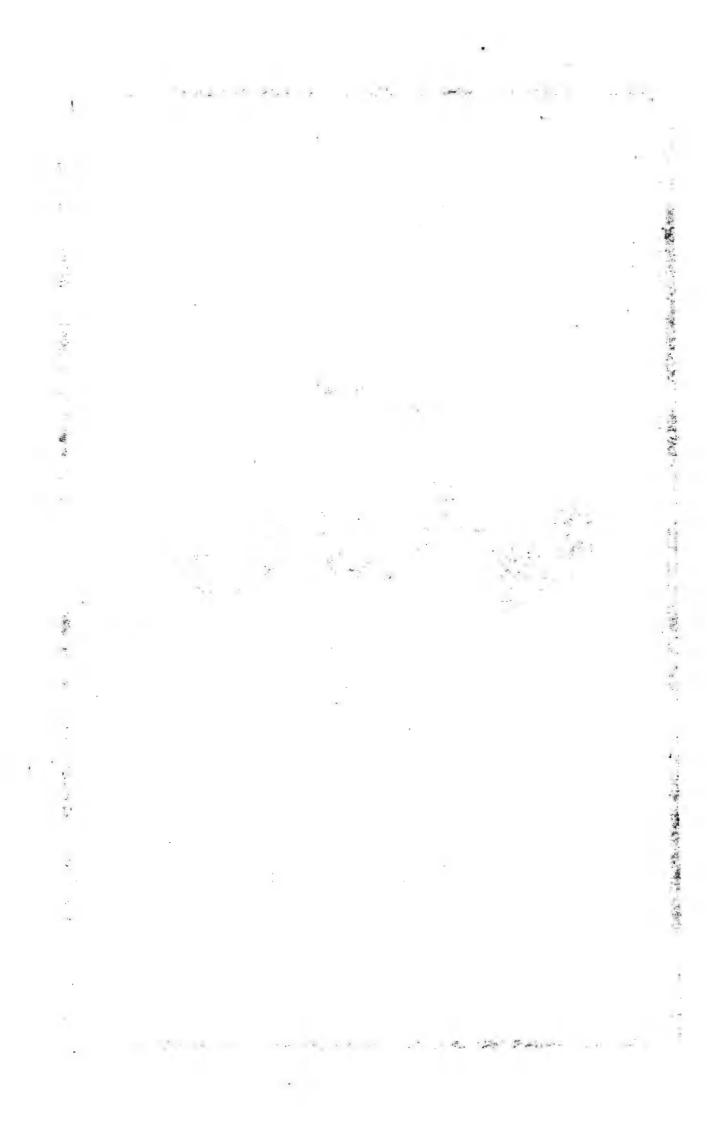

### وَ الْيَاتِهَا ٥٣ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَوْ خَمَ النَّاجُلَةِ مَكِنَّةً ١١ ﴾ ﴿ وَعَاتِهَا ٢ ﴾ ﴿

بسُمِ اللهِ الرَّحْمرِ وَ الرَّحِيْمِ ٥ حُمْوَ تَنْزِيْلٌ مِنَ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ كِتْبُ فُصِّلْتُ إِيتُ ا قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ فَيَشِيُرًا وَنَذِيُرًا فَأَعُرُضَ أَكْرُكُمُ فَهُمُ لَا يَسْمُعُونَ ® وَقَالُوا قُلُونِنَا فِي آكِتَا يَةٍ مِمَّاتَلُ عُوْنَا إِلَيْهِ و في إذاننا وقُرُو مِنْ بَيْنِنا وَبِينِكَ حِمَابٌ فَاعْمِلُ إِنَّنَا المُعلِمُون قُلْ إِنْكَا إِنَا إِنْكَا إِنَا اللَّهُ مُونِي إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَاحِدُ فَاسْتَقِيمُوا النَّهِ وَاسْتَغُفِرُوهُ وَوَيْلَ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ الذين لايؤتُون الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ الرّ الذين امنواوعيملوالصلات لهُ مَا أَجْرُ مُمْنُون فَي حُمِّ أَتَنْزِيْلُ اتارى مونى ب مِّنَ الرَّحْمٰن رَحْمٰن كى طرف سے الرَّحْمِ مِ مَعْمِ كَا طُرف سے جَنْتُ كَاب مِ فُصِّلَتُ اللهُ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں فرزا اُلگا قرآن ہے عَرَبِیّا عربی میں یقور یعلمون ال قوم کے لیے جوجانی ہے بیشارا خوش خبرى دين والا ج قَلَدِيْرًا اور دُران والا ج فَاعْرَضَا كُثَرُهُمْ يس اعراض كياان ميں سے اكثرنے فَهُمُ لَا يَسْمَعُون يس وہ سنتے نہيں

وَقَالُوا اوركَها كافرول نِي قُلُوبُنَا جار عدل فِي آكِنَّةِ بردول مِن مِن مِّمَّا ال چيزے تَدْعُونَآ اِلَيْهِ جس چيز کی طرف آب ميں وعوت وية بي وَفِي اَذَانِنَاوَقُو اور ماركانول مين بوجه بين وَمِن بَيْنِنَا اورہارےدرمیان وَبَیْنِکُ اورآپ کےدرمیان حِجَابُ پردہ ہے فَاعْمَلُ لِين آبِ إِينَاكَام كرين إِنَّنَاعْمِلُونَ بِحَثَكَ بَمُ ابْنَاعُلُ كُرنَ والے بیں قُل آپ کہدیں اِنَّمَاۤ پختہ بات ہے اَنَابَشَرُّ مِثْلُکُمْ میں بشر ہوں تہارے جیسا یو تھی اِنّ وحی کی جاتی ہے میری طرف اَنَّمَا پختہ بات ہے الھے خے تمہارامعبود اللہ قاحد ایک ہی معبود ہے فَاسْتَقِيْمُوْ اللَّهِ لِي قَائم موجاوً اللَّى طرف وَاسْتَغْفِرُوهُ اوراس ع معافی مانکو وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِكِیْنَ اور ہلاکت ہمشرکوں کے لیے الَّذِیْنَلا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وه جَوْلِيل دية زكوة وَهُمْ بِالْلَاخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اوروه آخرت كے مكر بيں إِنَّ الَّذِينَ بِشك وه لوگ امَّنُوا جوايمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كيا يحم لَهُمْ أَجْرُ ان كي لياجر ب غَيْرُ مَمْنُونِ غِيرِ عَلَى عَالَمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### تعارف سورت:

اس سورہ کا نام ہے سجدہ ہے۔ ہے تو پہلی آیت ہے اور اس میں آگے مجدہ بھی آرہا ہے۔ بہدرة مكمرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ساٹھ سورتیں نازل ہو چکی

تھیں۔اس کے چھ(۲)رکوع اور چون (۵۳) آیتیں ہیں۔سورتوں کے شروع میں جو جو دف مقطعات ہیں جیسے الم منطقہ وغیرہ ،ان کے متعلق مفسرین کرام ہوئیا کے مخلف اقوال ہیں۔ایک قول بہت الله اَعُلم بمیدادہ بندلت '' ان کی مرادکواللہ تعالی میں بہتر جانتا ہے۔' دوسراقول بہت کہ سِر بین الله وَ رَسُو لِه '' اللہ تعالی اوراس کے رسول مَن الله کے درمیان راز ہیں۔' ان کے سواکوئی نہیں جانتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس مَرَقَ فرماتے ہیں ھی اسماء الله تعالی ' ساللہ تعالی کا نام ہیں۔اس کی پھردونفسری ہیں۔ایک بیکہ حسم بعینہاللہ تعالی کا نام ہے السم بعینہ اللہ تعالی کا نام ہے۔ لیکن اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے نانو نے ناموں میں تو ان کا ذکر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب امام رازی ، حافظ ابن کشرعلا مہ آلوی وغیرہ بی بین یہ بین کہ نانو نے نام تو مشہور ہیں۔سارے نام یہ نہیں ہیں۔اللہ تعالی کے پانچ ہیں کہ نانو نے نام تو مشہور ہیں۔سارے نام یہ نہیں ہیں۔اللہ تعالی کے پانچ ہزار نام تو آسانی کتابوں اور حیفوں میں موجود ہیں لہذا ہے کوئی اعتراض نہیں ہے۔

دوسری تفسیریہ کہ ایک ایک حرف ایک ایک نام کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً نی کے مراد جمید ہے۔ معنی ہے مراد جمید ہے۔ حمید کامعنی ہے قابل تعریف۔ اور میم سے مراد جمید ہے۔ معنی ہے بزرگ درود شریف میں ہے اِنّاف حَسید کا ساتھ میں ہوگا وہ ذات بردرگ درود شریف میں ہے اِنّاف حَسید کی ۔ اس تفسیر کے مطابق معنی ہوگا وہ ذات بردرگ رف اور بزرگ ہے۔

تَنْزِیْلُ قِبِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّارِی ہوئی ہے رحمٰن ورجیم کی طرف سے کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے واللہ ہے جورحمٰن بردا مہر بان ہے اور رحیم کی طرف سے اتاری گئی ہے جونہایت رحم پونے واللہ ہے۔ حضرت شاہ عہد العزیز صاحب بیسند فرماتے ہیں کہ رحمٰن اسے استہ جیس جو بن

مائے دے اور دھیم اے کہتے ہیں جو مائکنے پردے۔ رب تعالی رحمٰن بھی ہے اور وہیم بھی ہے ہیں جو مائکنے پر بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں بن مائکے وجود دیا، ہاتھ، پاؤس، آئکھیں دیں، ناک، کان، دل دماغ دیا، زبان اور کتنی چیزیں ہیں جو بن مائکے دیتا ہے۔ فر مایا فیصلت الیائے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس کی آئیتں۔ جن میں کوئی ابہام اور اخفانہیں ہے عقائد ومسائل بوی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ فر اُن عَر آن ہے م بی زبان میں قِقَوْ مِدیّعُ لَمُونَ ان الوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں جانتے ہیں۔ ور آن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آنخضرت مائی ہوئی ہیں جانتے ہیں۔ ور آن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آنخضرت مائی ہوئی ہے۔ مربی خوالے کے ایک میں جو بی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آنخضرت مائی ہوئی ہے۔ مربی خوالے کے جو کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آنخضرت مائی ہوئی ہے۔

### عربوں کی مذمت نہیں کرنی جا ہے:

ایک موقع پرآنخضرت نظیمی نے ارشادفر مایا کہتم عربیوں کو بُرانہ کہو لا تسب و العدب لانی عدبی کیونکہ میں بھی عربی بول۔ مثلاً :اگر کوئی یوں کیے کہ عربی ایسے ہو تے ہیں تو اس میں تو آنخضرت ہیں تھی ہی آ گئے تو ایمان کہاں بچے گا؟ تو فر مایا کہ سب عربیوں کو بُر انہ کہو کیونکہ میں عربی ہوں۔ اس طرح تمہارے ایمان پرزد پڑے گی۔ ہاں اگر کوئی یوں کے کہ آج کل کے عربیوں کا کوئی حال نہیں الا ماشاء اللہ ۔ تو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ سارے نیک بھی نہیں سارے برجی نہیں۔

ایک موقع برکافروں نے آنخضرت ہلاتی گوشعروں میں براکہاتو آنخضرت ہلاتی کے حضرت سلی گوشعروں میں براکہاتو آنخضرت ہلاتی نے حضرت حسان بن ثابت بڑتو کو بلا کرفر مایا کہ ان کا جواب دو۔ مگرایک بات یا در کھنا کہ تم جوقریش کی مدمت کرو گے تو میں بھی تو قریش ہوں یتم جو کہو گے کہ قریش ایسے ہوتے ہیں قریش و سے موت سے حضرت ہیں قریش میں تو میں بھی قریش ہوں ۔ تو بخاری شریف کی دوایت ہے حضرت میں قریش و سے ہوتے ہیں تو میں بھی قریش ہوں ۔ تو بخاری شریف کی دوایت ہے حضرت

حسان رہا تھ نے کہا حضرت! میں آپ کوایسے نکال لوں گا جیسے گوند ہے ہوئے آئے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے آپ عَلَیٰ اُلَیْ پرکوئی زرنبیں آئے گی۔مثل میں بہیں کہوں گا قریش ایسے ہوتے ہیں بلکہ میں بہوں گا کہ قریش میں جومشرک اور کا فر ہیں ، رب کے نافر مان قریش ہیں وہ مُرے ہیں۔اب ظاہر بات ہے کہ ان لفظوں میں آپ عَلیٰ اِلَیْ اِنْ مَالُ نَہِیں ہیں۔

تو فر ماما كه اہل عرب كو بُرا بھلانه كہوكہ ميں بھى عربى ہوں ۔ تو قرآن عربى زبان میں نازل ہوا آنخضرت ہو ہو تھی عربی ہیں اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ اور حقیقت پہ ہے کہ عربی جلیسی صبح وبلیغ زبان دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ زبان زبان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر ہرزبان کےایئے الفاظ ومعانی اور انداز ہے جوزبان والا ہی سمجھتا ہے۔ امير شريعت سيدعطاء الله شاه بخاري مينيه بوے مقرر شے اور پنجابي ميں تقرير کرتے تھے۔ یہ جو بڑیعمر کےلوگ ہیں انھوں نے ان کی تقریریں ٹی ہوں گی ۔ایک جگہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک باباجی نے کھڑے ہو کر کہا شاہ جی! آج پنجانی میں تقریر کرنا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہتم پنجابی جانتے ہو؟ کہنے لگاہاں میں پنجابی جانتا ہوں۔فرمایا یہ بتا کہ پنجابی میں بے وقوف سے کہتے ہیں؟اس نے کہا بے وقوف کو۔فرمایا کھڑا ہوجا۔ دوسرے سے یو چھا کہ بے وقوف کوکیا کہتے ہیں۔اس نے کہاجھلاً!فرمایا تو بھی کھڑا ہوجا۔ایک اور ہے یو حیما تو اس نے کہا یا گل۔فر مایاتم بھی کھڑے ہوجاؤ۔فر مایا تم تو پنجابی نبیس جانے ۔فرمایا پنجابی میں بے وقوف کو جھلا اور کہتے ہیں۔ یہ تھیٹھ پنجابی ہے۔تو خیرز بانوں میں تصبیح و بلیغ زبان عربی ہے۔ پھراس کی مزاکتوں کو وہی لوگ جانتے بیں جوعر نی بیں۔ ہم تم مجمی کیا سمجھتے ہیں؟ الحمد لله! میں نے سولہ سال پڑھنے کے بعد تخصص کیا جس کو پی ، ایج ، ڈی کہتے ہیں۔ تو اٹھارہ سال پڑھااور تقریباً ساٹھ سال ہوگئے ہیں۔ تو اٹھارہ سال پڑھااور تقریباً ساٹھ سال ہوگئے ہیں پڑھاتے ہوئے کیکن ابھی تک میں یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ مجھے عربی پڑھمل عبور حاصل ہے ، توبہ توبہ تی پہنیں ۔ یہ بردی وسیع زبان ہے۔

توفر مایا یہ قرآن عربی میں ہے! س قوم کے لیے جوعلم رکھتی ہے بیشیرا سے قرآن خوش خبری دینے والا ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوش خبری دیتا ہے قَنَذِيْرًا 'اور ڈرانے والا ہے۔ نافر مانوں کواللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے، قبر کے عذاب ہے، جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ جا ہے توبی تھا کہ لوگ اس کو مان کراس پھل كرتے كين فَأَغْرَضَ أَكْثَرُهُمْ لِي اعراض كياان ميں اكثرنے فَهُولًا يَهُ مَا وَنَ لِي وَهُمِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ويساقو سنت مِين لیکن ساع قبول نہیں ہے کہ سننے کے بعد قبول کرلیں وَقَالُوا اور کہاانہوں نے۔ كافرون نے كہا قُلُوبُنَا قلب كى جمع فِي آكِنَة كِنَانٌ كى جمع بارے ول پردوں میں ہیں مِمَا اُلَدُ عُونَا اِلْيَهِ اللهِ بِير عبر چيز كے بارے ميل آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ہم نے اپنے دلول پر پردے چڑھار کھے ہیں آپ کی بات کو ولول كقريب بيس آنے وسے وَفِي اذَانِاوَقْرُ اور مارے كانول من بوجه بين، واث بیں تم جتنام ضی چلاتے رہو، زورلگاتے رہو، وعظ کرتے رہوہم نے اس کو کانوں تكنيس بينيخ دينا فَي مِنْ بَنْ نَاوَيَدُناك حجاب ادر مار عادرآب كدرميان بردہ ہے۔ہم نے جو دوانکار کا پردہ لڑکا یا ہوا ہے۔اس کی موجودگی میں آپ کی کوئی بات تهار قريب بين آعتى فَاعْمَلُ آپاياكام كري إِنْنَاعْمِلُونَ بم أَيْنَاكام كرتے ہيں۔ جب انھوں نے اس چیز كو پسند كرليا اورائے ليے مدايت كے دروازے خود

بند کردیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ عکمی قُلُوبِهِمْ وَ عَلَی سَمْعِهِمْ وَ عَلَی الله عَلیٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلی الله تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آئھوں پر پر دہ ڈال دیا۔' ابتداءً انہیں ان کے اس پر راضی ہونے کے بعد بیا توسطی شم کوگ اشکال میں مبتلا ہوجاتے ہیں کے بعد بیآ بیت کریمہ جب پڑھتے ہیں توسطی شم کوگ اشکال میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نجود مہریں لگا دیں تو پھر بندے کا کیا اختیار ہے؟ بندہ خدا کے طافت ورتو نہیں ہے کہ اس کی مہروں اور پردوں کو ہٹادے ناری کامشہور شعر ہے:

 درمیان قعر دریا تخته بندم کرده ای باز میگوئی دامن ترمکن بهشیار باش

" کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دو پھر کہوکہ پانی میں بھیگنا نہیں ہے۔"
بھائی وہ بھیکے گانییں تواور کیا کر ہے گا؟ توالی آیات کو پڑھ کرشبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھران کا
کیا قصور ہے ۔ تو بات بھھ آگئ نا کہ اللہ تعالی ابتداء ااور جرا کسی کو مہر نہیں لگا تا جب
انھول نے خود مہریں لگادیں پردے کر لیے اور کفروشرک پرداختی ہوگئے تو پھر اللہ تعالی ان
کواس پر پکا کر دیتا ہے اور ان کے لیے ہدایت کے درواز بیند ہوجاتے ہیں ۔ کیونیکہ
اللہ تعالی کا ضابطہ ہے نُویّد ہم مَاتُولِی [النساء: ۱۱]" ہم اس کو پھیرویں گے ای طرف
بسی طرف اس نے رخ کیا۔" یعنی جس طرف کوئی چانا چاہتا ہے رب تعالی اس کواس
طرف چلادیتے ہیں فکلٹ ذائحوا اذائح اللہ قُلُوبَهُمْ [سورہ صف]" پس جب وہ
مرف چلادیتے ہیں فکلٹ ذائحوا اذائح اللہ قُلُوبَهُمْ اور مورہ صفی آئے ہیں ہمارے
میں ہے واللہ تعالی نے ان کے دلوں کو میڑھا کر دیا۔" اور سورہ عشکوت آیت نمبر الا

گمراہ کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں۔

تو كافروں نے كہا كہ ہم يرآپ كا وعظ كچھ اثر نہيں كرتا آپ اپنا كام كريں ہم اپنا كام كرتے ہيں۔اللہ تعالی فرماتے ہيں قُل آپ ان سے كہدي اے بى كريم عَلَيْكا! إِنَّمَا أَنَابَشَرُ مِّهُ لُكُورٌ بَيْتُهُ بات ہے كہ میں بشر ہول تمہارے جیسا میرے اختیار میں منہیں ہے کہ تمہارے کانوں ہے ڈاٹیس نکال دوں۔ تمہنارے دلوں اور آنکھوں سے یردے ہٹا دوں ۔ پیغمبر کا کام ہے حق سنانا، ہدایت دینااللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سورۃ القصص آیت تمبر ۵۹ ماره ۲۰ میں ہے" بے شک آب منافق اے نی کریم! ہدایت نہیں دے سکتے اسے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے والی قالله یَهْدِی مَنْ يَشَاءُ ليكن الله تعالی مدایت دیتا ہے جس کو جا ہتا ہے۔ " پیغمبر کا کام ہے تن پہنچادینا اور سنادینا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلّاء [سورة: ]حضرت آدم ماليا نے بينے قابيل كى جب حركتيں ديكھيں توباب اور پيغمبر ہونے کی حیثیت سے مجھانے میں کوئی کس نہیں چھوڑی نوح مالیا نے اپنے بیٹے کنعان كوبرے بيارے انداز ميں مجمايا يابنني ارْكَبْ مَعَنَا [جود: ٢١] "اے ميرے بيارے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کا فروں کا ساتھ نہ دوغرق ہو جاؤ گے۔''اس نے بڑے متكبرانداندانين جواب ديا ساوى إلى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ " من بناه بكرول گااس مہاڑ کی طرف وہ مجھے بچالے گایانی میں ڈوینے ہے۔' بیوی نے بھی ہدایت قبول نہیں گی۔اور حضرت ابراہیم مالیے اپنے باپ کے دل سے *کفر نہ نکال سکے بڑے* بیارے انداز میں مجھاتے رہے ہیں با آیت یا آیت "اے اباجی، اے اباجی، توفر مایا میں تمہارے جیابشر موں ہال فرق ہے کہ یو لی آق وی کی جاتی ہے میری طرف اللہ لعالى كى طرف سے اس ميں بنيادى مسلميہ و أَنَّمَ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ وَاحِدُ بَحْد بات

ہے کہ اللہ تمہاراایک ہی اللہ ہے اس کے سواتمہارا کوئی معبود، مشکل کشانہیں ہے فائستَقِیمُوَ الدَیهِ پستم سب کے سب قائم ہوجاوُ اس کی طرف رب تعالیٰ کے دین پر آکر ڈٹ جاو وائستَغُفِر وُہ اور بخشش طلب کرواس ہے، معافی مانگواس ہے کفر، شرک اور معاصی ہے۔ ہر آ دی کو اپنے اپنے اعتبار ہے اپ آپ کو گناہ گار بجھنا چاہے۔ اور پنہیں سجھنا چاہے کہ ہم نیک پاک ہیں کیونکہ جواپنے آپ کو گناہ گار سجھے گااس نے اور پنہیں سجھنا چاہے کہ ہم نیک پاک ہیں کیونکہ جواپنے آپ کو نیک پاک سمجھے گااس نے کب تو بہ کرنی ہے؟ لہذا اپ آپ کو گناہ گار سجھوا ور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے رہو ۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو وو وین گیا ٹھ مشرکوں کے لیے ۔ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں ۔

پہلی صفت: الَّذِیْنَ لَا یُؤْتُوْنَ الزَّلُوةَ وه لوگ بیں جوز کوة نہیں دیتے۔اس سے معلوم ہوا کہ زکوۃ نہ دینے والے بھی مشرک بیں کہ انھوں نے شیطان اور نفس کی اطاعت کی ،رب تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔

دوسری صفت و کھنے بالا خرر ق کھنے کفٹ و کا اور دہ آخرت کے مکر ہیں۔
آخرت کا افکار دوشم پر ہے عقیدے کے لحاظ سے اور ممل کے لحاظ سے کمہ پڑھے والے عقیدہ کے لحاظ سے تو قیامت کے مکر نہیں ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے ان کو دیکھو تو گویا انھیں قیامت پر یقین نہیں ہے۔ ان مغربی قو توں نے ہمارے ایمانوں پرضرب کاری انگائی ہے اور لگا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان سے معنی میں مسلمان نہ رہے۔ مسلمان نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان محتمعتی میں مسلمان نہ رہے۔ مسلمان محتمعتی میں مسلمان نہ ہوں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان محتمعتی میں جہادے بیں کہ یہ ہمارے خوارے ہیں۔ وہ یہ چاہدے ہیں کہ یہ ہمارے خوار میں جہاد کے ہیں اور جہاد کررہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے۔ یہود وہنود وغیرہ لیے ایکے اشھے ہیں اور جہاد کررہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی نصرت فرمائے۔ یہود وہنود وغیرہ

مسلمانوں پرعقیدے کے لجاظ ہے مل اور اخلاق کے لحاظ سے حملے کررہے ہیں کہ سلمان ہر اعتبار سے تباہ ہوجائیں۔ ان کو بیہ خدشہ اور ڈر ہے کہ جس طرح صلبی جنگوں میں ہمارے ساتھ ہوا تھا دوبارہ ایسانہ ہو۔

صلیبی جنگوں کے زمانے میں سارا یورپ بیرارادہ کر کے نکلاتھا کہ ہم نے ایک بھی کلمہ پر<u>ٹہ صنے</u> والانہیں چھوڑ نااوراس عہد پرانہوں نے اپنے بدن سےخون نکال کراس سے وتخط كيه منظ مرالله تعالى كاوعده ب وَاللَّهُ مُتِيمٌ نُؤْدِهِ وَلَوْ كُرِهَ الْكُفِرُونَ ' الله تعالى نورایمان، نور اسلام اورنورتو حید کو چیکانے والا ہے کا فریے شک جلتے رہیں۔' اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ابو بی میشد کو کھر اکیا اور اس نے ان کوسبق سکھایا۔اس کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کے سارے ارادے خاک میں ملا دیتے۔اے میروردگار! ہمیں صلاح الدين ابو بي جيه ما بنده عطافر ما ، سلطان محمود غزنوي جيسا بنده عطافر مايا الب ارسلان جيسا بندہ عطافر ما۔ ہمارے حکمران توشیطان مجسم ہیں جاہے سی بھی جگہ کے ہوں۔بس!انیس میں کا فرق ہوگاد مین کے خبرخواہ اور حامی نہیں ہیں صرف اپنی ذات کے خبرخواہ ہیں۔تو فر مایاخرابی ہے مشرکوں کے لیے جوز کو ہنیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ ان کے برعکس لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا اِتَّ الَّذِیْنِ اَمَنُوْا ہے شیک وہ لوگ جوايمان لائے وَعَدِمِلُو الصَّلِحَتِ اور انفول في ممل كي استح لَهُ مُو اَحْدُ غَيْرً مَمْ وَنِ ال كے ليے اجر ب غير منقطع - جوخم مونے مين ہيں آئے گا كيونكہ جنت كى مر چيز دائي ہے۔زئزگ دائني، يعلى ميوے دائى،خوشيال دائن الله تعالى برمومن مرد ورت كونفيب فرمائ

\* COVO

### څُلُ

إَيُّكُمْ لِتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَإِلَّ رَبُّ الْعَلِّمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَارُواسِي مِنْ قَوْقِهَا وَلِرُكَ فِيهَا وَقَكَرُ فِيهَا آقُواتَهَا فِي آرْبُعَكُ آيًا مِلْ سُولًا لِلسَّابِلِينَ ﴿ ثُمَّ السَّنَوْيِ إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ اثْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرُهًا قَالَتًا آتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ فَقَضْهُ قَالَتُ التَّيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ فَقَضْهُ قَالَتُ الْتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ فَقَضْهُ قَالَتُ الْتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ فَقَضْهُ قَالَتُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَأَوْلَى فِي كُلِّ سَمَاءً أَمْ هَا وُزَيِّنًا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْءَ وَحِفْظًا وَلِكَ تَقْدِيثُوالْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَإِنْ آعْرَضُوا فَقُلْ اَنْدُرْتُكُمْ وَطِيقَةً مِّثُلَ صَعِقَةً عَادِ وَتُمُودُ ﴿ إِذْ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيدٍ يُومُ وَمِنْ خَلْفِهِ مُ اللَّا تَعَبُّكُ وَالِلَّاللَّهُ قَالُوْ اللَّهُ قَالُوْ اللَّهُ قَالُوْ اللَّهُ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَكُنْزَلَ مَلْلِكَةً فَاتَابِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهُ كُفِرُونَ®

قُلُ آپ که دی اَبِنَّ کُو کیا بِنگ مَ لَنَکُوُونَ انکار کرتے ہو بِالَّذِی این دات کا خَلَقَ الْاَرْضَ جس نے بیدا کیا زمین کو فی یَوْمَیْنِ دودنوں میں وَتَجْعَلُونَ لَا آور بناتے ہوای کے لیے اَنْدَادًا شریک دٰلِک رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ یہ ہے تمام جہانوں کا پالنے والا وَجَعَلَ فِیْهَا رَوَابِی اور کھای نے زمین میں مضبوط بہاڑ مِنْ فَوْقِهَا اس کے اوپ وَہُرَاتِ فِیْهَا اور برکت وُالی اس میں وَقَدَرَ فِیْهَا اور مقرر کی ہیں اس میں

اَقُوَاتَهَا اللَّى خوراكين فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ عِاردنول مِن سَوَاعً لِلسَّآبِلِيْنَ برابرم يوچيخوالول كے ليے ثُمَّالْسَوَى پيراس نے اراده كيا إلى السَّمَاءِ آسان كي طرف وَهِي دُخَانُ اوروه وهوال تقا فَقَالَ لَهَا يُس فرمايا اس كو وَلِلْأَرْضِ اورزمين كو ائتيا آؤتم دونول طَوْعًا خوشی سے آؤگڑھا یا جرأ قالتاً دونوں نے کہا اَتَیْنَاطَآہِدِیْنَ آئے ہیں ہم خوشی کے ساتھ فَقَضْمَهُ بَ لِي الله تعالیٰ نے پوراکیاان کو سَبْعَ سَمْوَاتٍ سَاتَ آسَانَ فِي يَوْمَيْنِ دودنول مِنْ وَأَوْلَى اوروى كَلَ اس نے فِی کے لِیسَمَاءِ ہرا سان میں اَمْرَهَا اس کے معاملے کی وَ زَيَّنَّاالسَّمَاءَالدُّنيًا اورمزين كيامم في آسان دنياكو بمصَابِيحَ جراغول كماته وَحِفْظًا اورهاظت كي ذلك يه تَقْدِيْرُ اندازه ج الْعَزِيْزِ عَالَبِكَ الْعَلِيْمِ جَائِدُوا لَكَا فَإِنْ أَعْرَضُوا كِي اگروہ اعراض کریں فَقُلُ پِس آپ کہدین اَنْذُرْتُگُو میں نے میں وْرادياب صْحِقَةً عِذَابِ عِنْلَصْحِقَةِ عَادٍ جِيهَا كَمَذَابِ آيا عادقوم يه وَتُمُودَ اورتمودقوم ير إذْجَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ جس وقت آئان ك پاس رسول مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمُ اللهَ اللهِ عَلَيْ مَا يُدِيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِي مِلْمُ عِلَيْهُمُ عَلَي اوران کے پیچھے ۔ اَلَا تَعْبُدُ فَالِلَّاللَّهَ کہنہ عبادت کرومگر صرف الله تعالى كى قَالُوا انهول نِهُ كَمِا لَوْشَاءَرَبُنَا الرَّحَامِ المَارارب لَاَنْزَلَ اس سے پہلے ذکر تھا مشرکوں کی خرابی اور ہلاکت کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے اپنے بیغیر کے ذریعے۔اللہ تعالیٰ آنحضرت مَنْ الْمِیْنَا کُوخطاب کر کے فرماتے بیں می کہ دیں اَیْنَا کُوخطاب کر کے فرماتے بیں قُلُ اے بی کریم مَنْ الْمِیْنَا اَ پِفَر ماویں ،ان سے کہ دیں اَیْنَا کُومُونَ بِالَّذِی قُلُ اے بیک کریم مَنْ اِیْنَا اِ اِی فرماویں ،ان سے کہ دیں اَیْنَا کُومُونَ بِالَّذِی اَیْنَا کُومُونَ بِالَّذِی اَی کے احکام کا خَلَق الْاَرْضَ فِی کیا ہے شک مِن الله تارک و تعالیٰ نے زمین کا مادہ یومنین جس نے بیدا کیا زمین کو دو دنوں میں۔اللہ تارک و تعالیٰ نے زمین کا مادہ دودنوں میں بنایا۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اتو اراور سومواروا لے دن زمین کو بنا کر پیڑے
کی شکل میں جیے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے کیے والی جگہ رکھا۔ مکہ مرمہ مرکز ہے۔ مکہ کالفظی معنی
ہے ناف ۔ یہ انسانی جسم کے عین در میان میں ہوتی ہے۔ تو مکہ مرمہ بھی دنیا کے سنٹر میں
ہے تو زمین کوتو اللہ تعالی نے بنایا و تہ بخت کمؤن کہ آئدادًا۔ انداد جمع ہے نیڈ کی ۔ شریک بناتے
معنی میں ہے کہ تم بناتے ہواللہ تعالی کے شریک اوظالمو! تم اللہ تعالی کے شریک بناتے
ہو حالا نکہ زمین کوتو اس نے پیدا کیا ہے ڈلک رَبُ الْعلم فین کی جرب العالمین
جس نے زمین بیدا کی ہے و جَمَل فِیْهَ اَرْ وَاسِی ہے دراسیت کی جمع ہے مضوط پہاڑ۔
اور رکھ اللہ تعالی نے زمین میں مضبوط پہاڑ میں فوقیقا اس کے اوپر۔ زمین کو پہلے
اور رکھ اللہ تعالی نے بیڑے کی شکل میں بنا کر رکھا پھر آسمان بنائے و الْکُردُ صَ بَعْ مَدُ وَلِکَ دَلَمُ اللہ تعالیٰ ہے تب زمین میں بنا کر رکھا پھر آسمان بنائے و الْکُردُ صَ بَعْ مَدُ وَلِکَ دَلَمُ اللہ تعالیٰ ہے تب زمین میں بعد زمین کو بچھایا۔ 'روٹی بعد میں بنائی ۔ تب زمین میں

حركت من الله تعالى في اس ميس بها رُركه دي أنْ تَعِيْدَ بنكُمْ [سورة لقمان] كدوه حركت نهكر ١- وَالْبِعِبَالَ أَوْتَادًا [سورة النباء] " بهارُ ول كوميخيس بنا كرز مين ميس كارُ دیا۔ ' وَلِیرَاتِ فِیْهَا اور برکت رکھی اس میں ۔ حاضم پر کا مرجع بہاؤیھی بناتے ہیں کہ بہاڑوں میں برکت رکھی کہ بہاڑوں بردرخت ہیں جڑی بوٹیاں ہیں، یانی کے چشے ہیں۔ یہ بھی سیجے ہے۔اوراس کا مرجع زمین بھی بناتے ہیں۔تومعنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے زمین میں برکت رکھی ہے۔ زمین میں تو بہت کھے ہے۔ تو فرمایا زمین کو پیدا کیا و قَدَرَ فِيْهَا آقُواتَهَا - اقوات قوت كى جمع المعنى المحفوراك، روزى ـ تومعنى موكا اورالله تعالى في أَرْبَعَةِ أَيَّامِ عَلَى اسْ مِس خوراكيس، روزيال في أَرْبَعَةِ أَيَّامِ عِيار دنول مِس دو دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو گیند کی شکل میں بنایا بھردودن میں اس میں یہاڑر کھے اس کو بچیلا یا اوراس میں روزیاں مقرر کیں ۔ کسی جگہ گندم ، کسی جگہ جیا ول ، کسی جگہ کئی اور باجرا ہو گا، کسی جگہ کوئی پھل ہوگا، کسی جگہ کوئی پھل ہوگا۔ منگل اور بدھ کواللہ تبارک وتعالیٰ نے بہاڑ اورخوراکیس زمین میں مقررفر مائیس سواع لِسابلین بیرابرے پوچھے والول کے لیے۔ چوں کہ آنحضرت ملاقی ہے اس کے متعلق یو چھا گیا تھا کہ زمین کو کیسے اور کتنے دنوں میں بنایا ہے۔ توان کے سوال کا جواب مکمل ہوگیا۔

فَ عَدَاسَتَوَى كِفرالله تعالى نے ارادہ فرمایا اِلَى السَّمَاءِ آسان كی طرف و هِي دُخَانُ اوروہ دھوال تھا فَقَالَ لَهَاوَلِلاً رُضِ انْتِيَا لِي الله تعالى نے آسان سے کہااور زمین ہے آوئم دونوں طَوْعًا أَوْ كَارُهًا خُوثی ہے یا جرأ جس ساخت میں میں شمیں بنانا چاہتا ہوں خُوثی ہے بنا چاہتے ہویا جرأ قَالَتَا آسان بھی بولا اور زمین میں شمیں بنانا چاہتا ہوں خُوثی ہے بنا چاہتے ہویا جرأ قَالَتَا آسان بھی بولا اور زمین بھی بولا اور زمین کے ہیں ہم خُوثی کے ساتھ۔ پرورہ گار! ہم بن گئے ہیں کے انتیا

کرتے ہیں آپ کے حکم کی جمعرات اور جمعہ کواللہ تعالیٰ نے آسان بنائے ،اتوار ،سوموار کوز مین کا مادہ بنایا ،منگل تبدھ کو زمین میں بہاڑ ،خوراکیس چشمے وغیرہ مقرر فرمائے۔ جعرات اور جمعہ کے دن آسان ہنائے ۔ بیخلاصہ ہے مسلم شریف کی روایت کا۔فرمایا فَقَصْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَى فَ اللَّهُ عَالَى فَي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا دودنوں میں ۔جعرات اور جمعہ کو۔قرآن یاک میں سات آسانوں کا ذکر متعدد بارآیا ہے اورزمین کےسات ہونے کاذکر صرف ایک مرتب سورہ طلاق میں آیا ہے مسن الادش مِنْ لَهُ نَ اوربدز مین جس پرہم رہے ہیں اس کے نیج اور زمین ہے،اس کے نیج اور زمین ہے، اس کے نیچے اور زمین ہے، اس طرح سات زمینیں ہیں ۔ اور حدیث یاک میں ہے کہ ہرزمین میں مخلوق ہے اور بیزمینیں اوپر نیجے ہیں۔اس طرح نہیں جیے بعض لوگ کہتے ہیں مثلاً ایک زمین یا کتان کی ہے، ایک امریکہ کی ہے اور ایک افریقہ کی ہے اس طرح سات زمینیں ہیں۔ یہ نظر یہ غلط ہے بلکہ زمینیں اوپر نیچے ہیں۔اور اس پر بہت سارے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔

حافظ ابن کشر مِسَالَة نے ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں صدیث ہے جو آ دمی کسی دوسرے کی ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ کرے گا تو قیامت والے دن وہ زمین بھی اور اس کے نیچ کی چھ زمینوں میں سے ایک ایک بالشت اس کے گلے میں ڈائی جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ زمینیں اوپر نیچ ہوں ورنہ اس زمین کا امریکہ چین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

دوسری دلیل تر مذی شریف میں روایت ہے آنخضرت مَالْیَقُ نے فر مایا کہ اگر کوئی شخص زمین میں زنجیر لٹکائے کہ وہ دوسری ، تیسری ، چوتھی ، پانچویں ، چھٹی ، ساتویں زمین

تک پہنے جائے تو یہ اللہ تعالی کے علم میں ہے۔ اللہ تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمینیں بھی آسانوں کی طرح او پر نیچ ہیں۔ فرمایا وَاوْ لَحٰی فِی گُلِ سَمَا ﷺ اَمْرَهَا اور وَی کی اللہ تعالیٰ نے ہر آسان میں اس کے معاملے کی۔ ہر آسان میں فرشتے مقرر فرمائے اور ان کے ذمے ڈیوٹیاں لگائیں۔ باقی معاملات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آسان پر ایک بالشت بھی ایسی جگر نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شامیں مشغول نہ ہواور فرشتوں کی حمد و شامیں مشغول نہ ہواور فرشتوں کی حمد و شاہے سبحان الله و بحمد ہے۔

اور صدیث پاک میں آتا ہے کہ افسل الکلام سبحان الله و بحدہ اور صدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کلے کی برکت سے اللہ تعالی رزق کے درواز ہے کھول دیتا ہے اور ای کلے کی برکت سے اللہ تعالی روزی دیتا ہے وہ زبان حال سے کہتے ہوادرای کلے کی برکت سے اللہ تعالی حیوانوں کوروزی دیتا ہے وہ زبان حال سے کہتے ہیں سبحان الله و بحد ، اور ساتویں آسان پرایک مقام ہے بیت المعور، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے روز اندستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جس نے ایک دفعہ طواف کرلیا پھراس کو ساری زندگی دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا۔

 والفرشة بين " آدمى ك آكاور يحيج جواس كى حفاظت كرتے بين الله تعالى ك عكم د "

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری بیسینیہ سند کے ساتھ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثان رہائی ہے آن خضرت میں اور دس رات کو، جب تک انسان کی دن کو انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور دس رات کو، جب تک انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے۔ پھر جس طرح انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں ای طرح ہر جن کے ساتھ دس فرشتے دن کو اور دس رات کو حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ اس طرح ہر جن کے ساتھ دس فرشتے دن کو اور دس رات کو حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ جنات بھی مکلف ہیں اور جنات کی آبادی انسان سے پہلے انھوں نے دو ہزار سال زمین میں سے دو ہزار سال پہلے ہوئی ہے۔ انسان سے پہلے انھوں نے دو ہزار سال زمین میں حکمرانی کی ہے جران میں نیک بھی ہیں اور بدبھی ،مومن بھی اور کا فربھی۔

### فضيلت ِحفرت عمر ر*فائقه*:

ترفدی شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت میں ہے سے سے سراروں کے برابر ہوں۔
موال کیا کہ حضرت! کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں۔
یہاں سے تم ان کے ذہن کا اندازہ لگاؤ کیا سوچ ہے ، کیا فکر ہے۔ ہماری مال بہن ہوتی تو
سوال ہوتا کہ حضرت! ستاروں کے برابر کس کے پاس بیسے ہوں گے ۔سوال ڈالروں ،
پونڈوں اور ریالوں کا ہوتا۔ مگر ام المونین پوچھتی ہیں کہ حضرت کوئی ایسا بندہ ہے جس کی
نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ فر مایا ہاں! عمر رہی تھ کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ مگر
افسوس کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی طرح بے شار ہیں آج لوگ ان پر برستے اور زبان
درازی کرتے ہیں۔ کتا ظلم ہے۔

## أتخضرت بتلقيكي وراثت كامسكه اور رافضيو ل كانظرييه

خمینی اپی کتاب کشف الاسرار میں لکھتا ہے کہ قرآن کریم کا پہلامنکر اور باغی ابو بکر ہے بڑا تو ۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیس ۔ اگر آنخضرت مَن اللّٰ اللّٰ وراشت تقسیم ہوتی تو مسئلہ بنتا چوہیں (۲۳) ۔ کیوں کہ اس وقت شرعی وراث چیاں اور بیٹی تھی ۔ تو مسئلہ چوہیں ہے تا آدھا کیوں کہ اس وقت شرعی وراث چیا، ہویاں اور بیٹی تھی ۔ تو مسئلہ چوہیں ہے حل ہوتا آدھا حضرت فاظمہ بڑات کول جاتا کیونکہ قرآن کریم میں ہے وائن تک آنٹ واج ماقا فیل تا کیونکہ قرآن کریم میں ہے وائن تک آنٹ واج ماقا فیل تا اللہ نے من اور ہوی ایک ہویا ایک النی موتواس کے لیے آدھا ہے۔ 'اور ہوی ایک ہویا ایک ہویا ایک سے زاید ہوں تو ان کوآ شوال حصد ملتا ہے۔ تو چوہیں میں سے بارہ جھے ملتے حضرت فاظمہ بڑی کی وراث تھوال حصد منتا ہے تین حصے ہویوں کو ملتے ۔ باقی نو جھے ملتے حضرت عاصرت باس بڑی کو ۔ آ شوال حصد بنتا ہے تین ۔ تو تین جھے ہویوں کو ملتے ۔ باقی نو جھے ملتے حضرت عاس بڑی کو ۔ آ شوال حصد بنتا ہے تین ۔ تو تین جھے ہویوں کو ملتے ۔ باقی نو جھے ملتے حضرت عاس بڑی کو ۔ آ شوال حصد بنتا ہے تین ۔ تو تین حصے ہویوں کو ملتے ۔ باقی نو جھے ملتے حضرت عاس بڑی کا کروراث تھے ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بر بڑی تو نے فر مایا اور عباس بڑی کو ۔ آ گروراث تھیں ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بر بڑی تو نے فر مایا اور عباس بڑی کو ۔ آگر دراث تھیں ہوتی تو اس طرح ہوتی ۔ حضرت ابو بر بڑی تو نے فر مایا اور

یہ متعدد صحابہ کرام مَرُکُانَۃ ہے روایت ہے اور متواتر روایت ہے کہ آنخضرت مَنْکُیُکُا نے فرمایا نبخن مُعْشُرُ الْاَنْبِیاء مَا تَر کُناهُ صَدَقَةٌ ''ہم پیغیروں کی جماعت جوچھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے پیغیروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ۔ پھر آپ نے حضرت علی بڑا تو اور حضرت علی بڑا تو اور حضرت عباس بڑا تو گوشم دے کر فرمایا ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس رب کی شم دے کر کہتا ہوں کہ آنخضرت مَنْکُیُّا نے نہیں فرمایا کہ پیغیروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی قبالاً الله کواہ ہے آپ مَنْکُیُّا نے فرمایا ہے ۔ تو ابو بحر بڑا تو ابو بحر بڑا تو کہ قرآن کے کیے مسکر ہوئے؟ پھر خمینی نے لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پر قرآن کا مسکر ، طحد اور زندیق عمر ہے بڑا تو ۔ ناتلاب سے پہلے یہ لوگ ہر ملک میں دیے ہوئے تھے زندیق عمر ہے بڑا تو ۔ ناتلاب سے پہلے یہ لوگ ہر ملک میں دیے ہوئے تھے باکستان میں بھی ان کو اتن جرات نہیں تھی کہ کھل کر صحابہ کرام مَدُکُنُۃ پر تیمرا کریں میہ پر ان کو خمینی نے لگائے ہیں۔

توام المومنین نے کہا حضرت اکسی آدمی کی نیکیاں آسان کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو آپ میں فیلیاں؟ بیں؟ تو آپ میں نیکیاں؟ فرمایا ہاں عمر کی لیکیاں؟ فرمایا عاکشہ اعمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

ویں آنڈز ٹھنے میں نے مصی ڈرادیا ہے صحفہ اً۔ صاعقہ کامعنی بھی کابھی ہے اور مطلق عذاب کا بھی ہے جا ہے وہ سی بھی شکل میں ہو۔ یہاں معنی عذاب کا ہے۔ میں میں دراچکا ہوں عذاب سے مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُودَ عاداور مُود کے عذاب كى طرح بيسے عادتوم ير تندو تيز ہوا كاعذاب آيا اور ثمودتوم كے متعلق صَيْحَه كالفظ بھى آياب دراؤني آوازاور رَجْعَف كالفظ بهي آياب زلزلم إذْ جَآءَتُهُ مُ الرُّسُلَ جس وقت آئے قوم عاداور خمود کے پاس ان کے رسول میٹ بَیْنِ آیْدِیْ هِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے آگے سے اور ان کے بیچھے ہے۔ اگر قوم آرہی ہوتی اللہ تعالیٰ کا پیغیبر سامنے سے كَنْ إِلَّهِ عَيْدُهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهٍ عَيْدُهُ اورجار بهوت تويجها آواز دے کراللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ۔ تو سامنے ہے بھی تبلیغ کی پیچھے ہے بھی تبلیغ کی اور يسبق ويا ٱلْاتَعْبُدُ وَاللَّاللَّهُ يَهُمُ مَهُ عَبادت كرومكرصرف الله تعالى كي قَالَةُ الَّهُ شَاءَرَيْنَا اللوكول في كَهااكر عابتا بمارارب لاَنْزَلَ مَلْإِكَة البته اتارتا فرشة نورى مخلوق كو پنيمبر بنا كر بھيجنا تم تو ہماري طرح كھاتے بيتے ہو،انسان ہوتم كيسے پنيمبر بن

قوموں کانظریہ تھا کہ پغیر بشرنہیں ہونا چاہیے،نوری ہونا چاہے۔

تو کہنے گے اگر چاہتا ہمارا پروردگارتو اتارتا فرضت فَاِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهِ
کفِرُوٰنَ پس بِشکہم اس چیز کے جوتم دے کر بھیجے گئے ہو منکر ہیں۔ نہ توحید مانتے
ہیں، نہ رسالت، نہ قیامت مانتے ہیں۔ آگے بھی ای سلسلے کا ذکر ہے۔

\* CONTRA

## فَأَمَّا عَادًى السَّكَكُبُرُوا فِي الْأَرْضِ

بِغَيْرِ الْعَقِّ وَقَالُوا مَنْ آشَكُ مِنَا قُوَّةً ﴿ الْالْمَ لِيَوْ الْتُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمُ هُو اَشَكُّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَانُوْ إِيالِتِنَا بِحَدُهُ نَ® فَأُرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيْعًاصَرْصَرًا فِي آيًامِرِ نَحِسَاتٍ لِنُونِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْعَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْخِرَةِ الْخُزْي وهُمْ لَا يُنْصُرُونَ ﴿ وَامَّا ثُنُودُ فَهُ كَايِنَا ثُمُّ فَاسْتَعَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَ تَهُمُ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجِّيْنَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَقُوْنَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَيْ اعْدُ اللهِ إِلَى التَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِمَ لَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَيْصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمْ عَاكَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَقَالُوْ الْجُلُودِهِمْ لِمُشْجِعِلُ تُمْعَلَيْنَا قَالُوْ ٱلْطُقَنَا اللهُ الَّذِي انظَق كُل شَيْءِ وَهُوخَلَقًاكُمْ اوّل مَرّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْخُلُقَ كُمْ اوْل مَرّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ الْ

فَامَّاعَادُ لِيسَ بَهِ مِ حَالَ عَادُومَ فَ فَاسْتَكْبَرُوا لِيسَ تَكْبَرُوا فِي الْكَرْفِ الْمَاكِلُولُ فَي الْكَرْفِ وَقَالُولُ اورانهوں نے كہا مَنْ الْكَرْفِ رَبِينَ مِن الْكَرْفِ اورانهوں نے كہا مَنْ الْشَدُّمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

میں وَ کَانُوْا بِالْتِنَا يَجْدُونَ اور تصوره بماري آيتوں كا انكاركرتے فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ لِي بِي بِي بِي مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ عَلَى اللهِ مِنْ مَا صَرْضَرًا تَدُوتِيز فِي آيًا مِر نَحِسَاتِ مُنْحُول ونول مِن لِنُدِيْقَهُ مُ تَاكبهم جَكُما مَين ان كو عَذَابَ الْخِزْيِ رسوالَى كاعذاب في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ونياكى زندگى مين وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخُرِى اورالبته آخرت كاعذاب بهت بى رسواكرنے والا ج وَهُمْ لَا يُنْصَرُونِ اوران كى مرتبيل كى جائے كى وَأَمَّاتُمُودُ اور ببرحال قوم ممود فَهَدَيْنَهُم لِي مِم فِي ان كوراسته بتلايا فَاسْتَحَبُّو الْعَلَى پس انھوں نے پیندکیااندھے بن کو عکی اُلھَدی ہدایت کے اوپر فَأَخَذَتُهُمْ لِي بَكِرُ النَّاكُ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ وَلَت وَالْحَابِ كَ كُرُك نِي بِمَا كَانُواْيَكُسِبُوْنَ بِسِبِ اللَّ حِودة كَمَاتِ تَصَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ المَنْوْلِ اور نجات دى جم في اللوكول كوجوايمان لائة وكَانُوْ ايَتَّقُوْنَ اوروہ بجے تھے وَيَوْمَ يُحْشَرُ اورجس دن اکٹھے کے جائیں گے اُعْدَائم الله الله الله عالى كورشن إلى النَّارِ دوزخ كى طرف فَهُمْ يُؤزَّعُونَ يس وه گروه درگروه كرديخ جائيس ك حَتَّى إِذَامَاجَآءُ وْهَا يَهَال تك كدوه اس کے قریب پہنچیں گے شہد عَلَیْهِمُ گواہی دیں گے اِن کے خلاف سَمْعُهُمْ ال ككان وَأَبْصَارُهُمْ اوران كَي آتَكُصِيل وَجُلُو دُهُمْ ان كے چرے بِمَاكَانُوايَعُمَلُونَ اِس چيزى جوده كرتے تھے وَقَالُوْا

اوروہ کہیں گے اِجُلُودِهِ فر اپنج جُرُوں کو اِحَشَهِ لَدُّهُ عَلَیْنَا تَم کیوں گوائی دیے ہو ہمارے خلاف قالُوَّا وہ کہیں گے اَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِی بُوایا ہے ہم کواس اللہ نے ' اَنْطَقَ کُلُ شَیْ ہِ جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے ق مُو خَلَقَ کُنُ مَن ہِ اور ای نے تم کو پیدا کیا اَقَ لَ مَرَّةٍ پہلی مرتبہ قَ إِلَيْهِ مُو جَعُونَ اور ای کی طرف تم لوٹائے گئے ہو۔

#### ربطآيات:

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی اور سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محدرسول اللہ عَلیٰ آفی کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اگریہ لوگ تھیجت ہے اعراض کریں ہو حدید ورسالت اور قیامت ہے اعراض کریں تو آپ ان ہے کہہ دیں کہ میں نے شخصیں فررادیا ہے عذاب سے جسیا کہ عذاب آیا تھا عاداور شمود قوم پر کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرکے ہلاک ہوجاؤ جس طرح کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں۔اب پروردگار اس کی تھوڑی ہی تفصیل بیان فر ماتے ہیں۔

فرمایا فَامَّاعَادُ پی بہر حال عادتو م نے فائد کے بعد دنیا میں قوم عادی الارض بِغَیْرِ الْحَقِی پی تکبر کیاز مین میں ناحق نوح علاق کے بعد دنیا میں قوم عادی ۔ ان کی طرف اللہ تعالی نے ہود علی کے معدونیا میں ہے والے عاد آخیا ہُم اللہ تعالی نے ہود علی کے معاون میں بار سے میں ہے والے عاد آخیا ہُم ہُم ودا " اور ہم نے عادتو م کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔" بیتو م نجران ، حضر موت ، مغربی میں اور عمان کے درمیان میں آبادی ۔ جغرافیے میں اس کا نام ربع خالی اور طھماء مغربی میں اور عمان کے درمیان میں آبادی میں کے شیلے می گرنجران کے قریب زری زمین بھی تھی کے ۔ اس علاقے میں زیادہ تر رہت کے شیلے می گرنجران کے قریب زری زمین بھی تھی

یہ لوگ بڑے ڈیل ڈول والے تنومند اور بڑی قوت والے تھے۔ان لوگوں نے حضرت ہود علیے کی نافر مانی کی جس کے نتیج میں اللہ تعالی نے بارش روک دی۔ بارانی علاقہ تھالوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی ، چشموں کا یانی سوکھ گیا ، کنوؤں کا یانی کم ہوگیا اوربعض کا بالكل ختم ہوگيا، كھيت سوكھ گئے ، درخت جھلس گئے ، جانور بھوكے پياسے مرنے لگے۔ حضرت ہود علائیے نے فر مایا کہ تو بہ کرو ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، میری اطاعت كرو يُدْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدَادًا [جود: ٥٢]" الله تعالى جهور دے كا آسان كو تمہارے اوپر بارش برسانے والا۔''اورتمہاری طاقت کے ساتھ طاقت کو بڑھا وے گا۔ لیکن دہ قوم اتن سرکش تھی کہ کہنے لگی کہ اگرتمہاری وجہ ہے بارش ہونی ہے تو پھر ہمیں بارش کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اس قوم کا ذکر ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عادقوم نے تکبر کیاز مین میں ناحق وَقَالُوٰ اور کہا انھوں نے مَنَ اَشَدُمِنَا قُوَّةً کون زیادہ سخت ہے ہم ہے قوت میں۔ہم سے زیادہ طاقت والاکون ہے،ہم سے قد کس کا بڑا ہے، بدنی اور مالی طافت میں ہم ہے زیادہ کون ہے۔ رب تعالیٰ نے جواب دیا۔ اَوَلَمْ يَرَوْااَنَّاللَّهَ الَّذِي كيا ورانهول نے ندديكھا كہ بے شك الله تعالى كى وه ذات خَلَقَهُمْ جَل فِ ال كوبيداكيا هُوَاشَدُمِنْهُمْ قُوَّةً وه زياده يخت عِقوت مين ال ے وَکَانُوْابِالْیِنَایَجُحَدُون اور تھوہ ماری آیوں کا انکار کرتے۔ پھر کیا ہوا فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مُرِيْحًا لِي بَعِيجي بم نے ال يربوا .صَرْصَرًا تندوتيز جَعَرُ علائے فِي آيًا مِر نَّحِسَاتِ مَنْحُول دنول مِن - مواكبول جِلالَى يُنْذِيْقَهُ مُعَذَابَ الْخِزي تاكم بم چكهائين أهين رسوائي كاعذاب في المحلوة الدُّنيًا ونياكى زندگى مين وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخُرُى اورالبت آخرت كاعذاب بهت رسواكرنے والا عوقه

ترندی شریف کی روایت میں ہے کہ جس وقت بادل ان کے قریب آگیا تواس
ہے آواز آئی دِمَادًا دِمَادًا لَا تَذَدُّ مِنْ عَادٍ اَحَدًا ''ان کورا کھاور خاک کرد ہے کی
ایک کوبھی نہ چھوڑنا۔'' ہیآ واز کانوں سے سننے کے باوجود عبرت حاصل نہ کی ،ضد نہ چھوڑی
ہوت کو قبول نہیں کیا۔ ہوانے ان کو پڑکا پڑکا کر مارا۔ کوئی یہاں گراپڑا ہے کوئی وہاں گراپڑا
ہے۔ سورة الحاقہ پارہ ۲۹ میں ہے گا نَہُمْ اَعْجَاز نَخْلِ خَاوِیَه '' گویا کہ وہ کھور کے
سے بین جواکھاڑ کر پھینک دیئے گئے ہیں۔' وہ ہوا جو عالم اسباب میں جان دار چیزوں
کے لیے نجات کا ذریعہ ہے ای ہواکواللہ تعالیٰ نے ان پرعذاب بنا کرمسلط کردیا۔
لعض اس میں ماط کردیا۔

بعض لوگون كا باطل استدلال اوراس كاجواب

یہاں پرایک اہم بات سمجھ لیں ۔ بعض لوگوں نے فِی اَیّامِر نَّحِسَاتِ سے غلط استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنوں میں بحس ہیں اور سعد بھی ہیں۔ دن منحوں بھی ہوتے ہیں کہ دنوں میں دنوں میں ان پرعذاب مسلط کیا۔ اس وجہ سے بعض جاہل لوگ کہتے ہیں :

منگل بدھ نہ جاویں پہاڑ جیتی بازی آ ویں ہار

منگل بدھ والے دن بہاڑ کا سفر نہ کرنا ورنہ شکست کھا کرآؤ گے۔ اور بعض علاقوں میں

شوال کے مہینے میں نکاح کومعیوب بیجھتے ہیں اور اس کو خالی مہینہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رکافٹ کے سامنے بعض عود توں نے ذکر کیا کہ امی جان الوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح ہوتو نباہ نہیں ہوتا۔ فر مایالوگ غلط کہتے ہیں میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا ہے اور زھتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ رکافٹ اپنی برادری کے لڑکے لڑکیوں کے نکاح شوال کے مہینے میں کرتی تھیں۔ اور جیسے آج کل اپنے آپ کوسٹی کہلانے والے لوگ محرم میں نکاح کرنے کو بہت تمیں۔ اور جیسے آج کل اپنے آپ کوسٹی کہلانے والے لوگ محرم میں نکاح کرنے کو بہت براجھتے ہیں۔ شیعہ تو خیر رہے اپنی جگسٹی کہلانے والوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ لوگ شریعت کی صدود پھلا گئے والے ہیں۔

شرگی طور پرمحرم میں نکار کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ محرم میں نکار اس لیے نہیں کرتے کہ دیں محرم کو حضرت حسین بڑاتو شہید ہوئے تھے اور رجب میں بھی نکار نہیں کرتے کہ حضرت حسن بڑاتو رجب میں شہید ہوئے تھے۔ شوال کے مہینے میں حضرت ہمزہ بڑاتو شہید ہوئے ۔ اگر ضابطہ بہی ہو تا اور بارہ مہینوں میں اہل بیت کے بارہ آ دی شہید ہوتے تو پھر بارہ مہینوں پر توان کا قبضہ ہو جا تا تو نکار کون سے مہینے میں کرتے ۔ لبندا پہنظریہ بی غلط ہے ۔ وہ منحوں دن کا فرول کے لیے تھے ۔ ونوں میں ذاتی نحوست نہیں ہوتی ۔ آگا رہا ہے و دَبَعَیْ الَّذِیْنَ الْمَنُوا "اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو۔" انھی دونوں میں ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی ۔ اگر دنوں میں نحوست ہوتی تو یہ بھی نہ بیجے ۔ پھر پیمنداب قوم عاد پر سلسل سات را تیں اور آ ٹھرون ہوتا رہا ۔ چنا نچہ مورۃ الحاق بیارہ ۲ میں ہو الے دن عذاب بیارہ ۲ میں ہو الے دن عذاب بیارہ ۲ میں کر سات را تیں اور آ ٹھردن ہوتا رہا ۔ شوماً " ہواکو مسلط کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے سات را تیں اور آ ٹھردن مسلسل چلتی رہی۔" بدھ والے دن عذاب ان پر اللہ تعالیٰ نے سات را تیں اور آ ٹھردن مسلسل چلتی رہی۔" بدھ والے دن عذاب عناب

شروع ہواا گلے بدھ تک جاری رہا۔ تواب سعد کس دن کو کہو گئے جس کس دن کو کہو گے۔
سارے دن ہی منحوں ہو گئے ۔ لہذا دن ذاتی طور پر کوئی بھی منحوں نہیں ہے۔ بینحوست ان
کے کفر وشرک کی وجہ سے ان کے حق میں تھی اور بیدن ان کے لیم نحوس تھے۔ یہی وجہ
ہے کہ وہ تباہ ہوئے اور ہود عالیے اور ان کے ساتھیوں کا کچھ بھی نہ بگڑا۔

وَاَمَّاتُهُو دُفَهَ دَيْنَهُمُ اوربه برحال ثمودتوم جوتهي پس ہم نے ان كوراسته بتلاياان کی را ہنمائی کی۔حضرت صالح ملاہم کوان کی طرف پیغیبر بنا کر بھیجا۔اللہ کے نبی نے ان كى زبان ميں ان كى را جنمائى كى فائستَحَبُّو النّعَلَى لِينَ انھوں نے بيندكيا اندھے بن کو۔دلول کے اندھے ہونے کو انھوں نے پسندکیا عکی الْھُدی ہدایت پر۔ہدایت کے مقابلے میں انھوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت انھوں نے قبول نہ کی ضد پر اڑے رہے،منہ ما نگامعجز ہ بھی مل گیا جو چٹان انھوں نے خودمتعین کی اس سے اونٹنی نکلی کیکن پھر مجمى نبيس مان فَاخَذَتْهُمُ صِعِقَهُ الْعَذَابِ الْهُونِ - هون ها كضمه كساته موتو معنٰی ہوتا ہے ذلت اور جھا کے فتحہ کے ساتھ ہوتو معنی ہوتا ہے وقار کے ساتھ چلنا۔ یہاں ضمہ کے ساتھ ہے۔ تومعنی ہوگا ہیں بکڑاان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے ۔حضرت جبرائیل مالی کے ایک بڑی کڑک دار آواز نکالی جس سے زلزلہ آیا۔ان کے متعلق صیحه کالفظ بھی آتا ہے اور رجفه کالفظ بھی آتا ہے۔ رب تعالی نے ان کو سخت ذلیل عذاب کی کڑک میں کیوں پکڑا بمّا کانو ایکیسبون بسبب اس کے جووہ کماتے تھے۔ ان كَكْفر،شرك اور برائي كاصله ان كوملا وَنَجَيْنَا الَّذِيْنِ الْمَنُواوَكَ انُوايَتَّقُونَ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جوایمان لائے اور تھے وہ بیجتے رب تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔ يتودنيا كاعذاب تها وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَ آءُ اللهِ إِلَى النَّارِ اورجس دن جِلائے جائيں

گ، اکشے کے جا کیں گاللہ تعالی کے دشمن آگ کی طرف محشر والے دن اللہ تعالی کی عدالت والی جگہ سے جنت بھی نظر آئے گی اور دوز خ بھی و اُڈلفت الْبَحَنَّةُ لِلْمُتَّقِیْنَ عدالت والی جگہ سے جنت بھی نظر آئے گی اور دوز خ بھی و اُڈلفت الْبَحَنَّةُ لِلْمُتَّقِیْنَ [الشعراء: ۹۰]'' اور قریب کردی جائے گی جنت پر ہیزگاروں کے و بُرِّ ذَتِ الْبَحَدِیْمُ لِلْمُولِ کے لیے۔'' فَهُ مُنْ یُوْوَنَ پی وہ لِلْمُولِ کے لیے۔'' فَهُ مُنْ یُوْوَنَ پی وہ گروہ درگروہ کردی جا کیں گروہ درگروہ کردی جا کیں گے۔

ای پارے میں تم پڑھ چکے ہو وَسِیْقَ الَّنِیْنَ کَفَرُوْا اِلٰی جَھَنَّمَ ذُمَرًا ''اور

چلائے جا کیں گے وہ لوگ جوکا فریں جہنم کی طرف گروہ درگروہ۔' یہود یوں کا علیحدہ گروہ

،عیسائیوں کا علیحدہ گروہ، ہندؤں کا علیحدہ گروہ ،سکصوں کا علیحدہ گروہ بدھوؤں کا علیحدہ

گروہ ،ای طرح مومنوں کے بھی علیحدہ علیحدہ گروہ ہوں گے بفل نمازیں زیادہ پڑھنے

والوں کا علیحدہ گروہ ہوگا۔فرض نمازیں تو سب مومن پڑھتے ہیں۔ چاہدین کا گروہ علیحدہ

ہوگا۔ جنھوں نے کشرت کے ساتھ جج کیے ان کا گروہ علیحدہ ہوگا جکشوت سے نفلی روز سے

موکا۔ جنھوں نے کشرت کے ساتھ جج کیے ان کا گروہ علیحدہ ہوگا جنھوں ان کا گروہ علیحدہ ہوگا۔

ملیحدہ ہوگا۔

تواعداء الله گروہ درگروہ تقسیم ہوں گے حقی إذا متا بھائی فی ما است کو درخ جب وہ دوزخ کے قریب بہنچیں گے جہاں الله تعالیٰ کی عدالت ہوگی وہاں ہے دوزخ نظر آئے گا۔ الله تعالیٰ فرما کیں گے بتلاؤ میرے بندو آبیں نے سمیں عقل دی بینمبر بھیجہ کتابیں نازل کیں پھرتم نے میری تو حید کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ میرے پینمبروں کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ہیں گے والله دیتے نا ما گنا مشر کینی ''فتم ہاللہ کی جو ہمارا رب ہے نہیں بھے ہم شرک کرنے والے۔''ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے اُنْظُر کیف کذبُوا علی آ نُفْسِهِمْ ''دیکھوکیساجھوٹ بولاانھوں نے اپنی جانوں پر وَضَلَ عَنْهُمْ مَّا کَانُوا یَفْتَرُوْنَ [انعام: ۲۳۰]' اور گم ہوگئیں ان سے وہ باتیں جو وہ کرتے تھے۔''مشرک اتنا بے حیا اور ڈھیٹ ہوتا ہے رب تعالی کی سچی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے بازئیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالی ان کے مونہوں پر مہریں لگادیں گے۔

سورة يسين مين إلى الله من تختيم على أفواهِم " آج مم مري لكادي كان كمونهول ير- " يحركيا موكا؟ شهدَ عَلَيْهِ مُرسَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُ هُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُ هُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُ هُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُ هُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْهُمْ وَأَبْصَارُ هُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا يَعْمُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِمْ اللَّهُمُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهِمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمْ وَالْتُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ ع كےان كے خلاف ان كے كان اور ان كى آئكھيں وَجُلُودُهُمْ ان كے جمرے بما كَانُوْايَعُمَلُوْنَ اللَّ چِيزِ كَي وَهُ خِرِدِي كَ جُووه كِرتِي رب جس طرح اب مين زبان سے بول رہا ہے اورتم میرے الفاظ من رہے ہواس طرح کان ،آئکھیں ، چمڑے ، ہاتھ یاؤں بولیں گے، کہنیاں اور گھنے بولیں گے کہ واقعی انہوں نے شرک کیا ہے وَقَالُوْا لِجُلُودِهِمْ اوروه مجرم الين چرول سي كبيل ك لِمَ شَهِدَ لُمُ عَلَيْنَا كيول كوابى ويت موتم مار عظاف قَالُولَ وه اعضاء كهيل ك أنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي آنْطَقَ كُلُّ مئی استی بلوایا ہے ہم کواس اللہ نے جس نے ہر چیز کوبلوایا ہے۔ ہمارا کیابس ہے ہم تورب تعالی کے مم کے پابند ہیں قُھوَ خَلَقَ کُواَ وَلَ مَرَّةٍ اورای نِتْمَصِ بِيداكيا بِہلَى مرتبهاورجس جس کوکام میں لگایا، کان سننے کے لیے، آئکھیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے ، زبان بولنے کے لیے ، یاؤں چلنے کے لیے ،اسی رب نے پیتصرف فر مایا ہے اور ہرایک سے بلوار ہاہے قرائیہ ورجوز کے اورای رب کی طرف آج تم لوٹائے گئے ہو۔ بیسارانقشہ قیامت والے دن سامنے آئے گا۔اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فر مائے اور

## ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے اور آخرت کی شرمندگی ہے محفوظ فرمائے۔



وَمَا كُنْ ثُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَتَنْهَا عَلَيْكُمْ مُعْكُمْ وَلاَ اَيْصَالُكُمُ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِتَا تَعُمُلُوْنَ ﴿ وَذَٰلِكُمْ ظُئُكُمُ الَّذِي ظُنَ نُتُمُ برَيِّكُمْ اَرْدِ لَكُمْ فَأَصْبَحْ تُمْرِضَ الْعَلِيمِينَ فَأَنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوَّى لَهُ مُرْوَانَ يَسْتَعُتِبُوا فَهَاهُمُ صِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَالْ يَسْتَعُتِبُونَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَالْمُ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَالْمُعْتَبِينَ ﴿ وَالْمُعْتَبِينَ ﴿ وَالْمُعْتَبِينَ ﴿ وَالْمُعْتَبِينَ ﴿ وَالْمُعْتَبِينَ الْمُعْتَبِينَ ﴾ و قَيْضَنَا لَهُ ثُمْ قُرْنَاء فَرَتَيْنُوالَهُ مُعَابِيْنَ أَيْدِيْنَ وَمَاخَلَفَهُمْ وَحُقَّ عَلَيْهِ مُ الْقُولُ فِي أُمْرِ قَلْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِ مُرِّنَ عَ الْحِنِّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُ مُ كَأَنُوا خُسِرِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاستنبغوالهذا القُرْانِ وَالْغَوْافِيهِ لَعَكَّاكُمُ تَغْلِبُونَ 6 فَلَنْنِ يُقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْاعَدَايًا شَدِينًا أَوَلَجُيْزِينَّهُمُ اَسُواَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ آعْ كَآءِ اللهِ التَّانُ لَهُ مُرفِيْهَا دَارُ الْخُلْلِ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا بِأَيْلِيْنَا يَحْمَدُ دُن ۞

بِشُك الله تعالى لَا يَعْلَمُ نَهِين جانا كَثِيرًامِّمَّاتَعْمَلُونَ بهت سارى وہ چیزیں جوتم کرتے ہو وَذٰلِکُو ظُنُّکُو ﴿ اوریتِهاراخیال ہے الَّذِی ظَنَنْتُهُ وه خيال جوتم نے كيا برَيْكُ اپنارب كے بارے ميں أَرُدُ الكُمُ الكِ خَيالَ نِي مُصِيلُ الكَ كُرُومِ فَأَصْبَحْتُهُ مِّنَ الْخُسِرِينَ لِيل ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے فیان یک شبروا پس اگروہ صبر کریں فَالتَّارُ مَثُوًى لَيْهُمُ يِس دوزخ كي آكبي ان كالمُكانا ج وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اورا گروه معافی مأنگیں فَمَاهُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ پِی نہیں ہوں گےوہ کہان کو معافی کاموقع دیاجائے وَقَیَّضْنَالَهُ مُقُرَنَآءَ اورہم نے مسلط کردیے ہیں ان كے ليمالهی فَزَيَّنُوالَهُمُ يس انھول نے مزين كياان كے ليے مَّا بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ جُورِكُمان كَآكَ مِ وَمَاخَلْفَهُمُ اورجو كُمان ك يَحِيم وَحَقّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ اورلازم موجى ان يربات في أُمّد ان امتول میں قَدْخَلَتُ تحقیق جوگزر چکی ہیں مِنْقَبْلِهِمُ ان سے پہلے مِّنَ الْجِرِ : وَالْإِنْسِ جَنَات مِينَ الْعِدَانُونَ مِينَ عَلَيْهُمْ كَانُوا خُسِرينَ بِشُك وه نقصان المُعانى والعِيض وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَاللَّهِ مِن كَبَاان لُوكُول في جَمُول في كَفَركيا لَا تَسْمَعُوالِهٰذَاالْقُرُانِ فَسَوْمُ اللهِ قرآن كو وَالْغَوْافِيْهِ اوراس مين شوري و لَعَلَّكُ مُ تَغْلِبُونَ تَاكُمُ عَالَبِ آجَاوَ فَلَنُذِيْقُوسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِي البَتِهِ مَمْ ضرور چَكُما تَيْنِ كَانَ

لوگوں کو جو کا فریس عَذَابًا شَدِیدًا سخت عذاب وَ لَنَجْزِیدَهُمُ اور جم ان کوضر وربدلد دیں گے آسوا اللّذِی بہت یُرابدلہ ہے اس چیز کا کا نوا یکٹمنٹون جو وہ کرتے ہیں ذلک جَز آءا عُدَآءِاللهِ یہ ہمزاالله تعالی کے دشمنوں کی النّار دوزخ کی آگ لَهُمْ فِیْهَادَارُ الْخُلْدِ ان کے لیے دوزخ میں ہمینی کا گھر ہے جَز آء بدلہ ہوگا بِمَا کے انوا اس چیز کا کہ تھے بالیتا یہ جَدُون ہماری آیوں کا وہ انکار کرتے تھے۔

#### ربطآيات:

کان گوائی دیں اور نہ آنکھیں گوائی دیں اور نہ چڑے گوائی دیں ولیسے ن ظنن تُنهُ اور نہ چڑے گوائی دیں ولیسے ن ظنن تُنهُ اور نیکن تم نے خیال کیا کہ آن الله کلایع لمه کوئم کرتے ہوئم گناہ کے کام لوگوں سے نہیں جانتا تمہارے بہت سارے وہ کام جوتم کرتے ہوئم گناہ کے کام لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے مگر خدا تعالی سے ذرا شرم نہیں کھاتے تھے حالانکہ اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے مگر تم سمجھ دہے تھے کہ یہ برائیاں اللہ تعالی سے بھی پوشیدہ ہیں اور ان کوکوئی نہیں دیکھا اور نہ کوئی جانتا ہے۔

اگر بندہ یہ سمجھے کہ میرا بیمل رب ویکھ رہاہے تو پھر گناہ کی نوبت ہی نہ آئے ۔ابیا اندھااوربہراہوکرکرتا ہے کہ شایداس کے رب کوعلم نہیں ہے۔ تو فر مایا کہتم نے خیال کیا كەاللەتعالى نېيى جانتاتمهارے بہت سے اعمال كو وَ دُلِكُ مُ ظَنَّكُ مُ الَّذِي ظَنَنْتُهُ بِرَبِّكُ و اوريتمهاراخيال بجوخيال تم في اين رب كي بار عين كيا آزدنگن اس خیال نے مصی ہلاک کردیابرے مل کرتے وقت تم نے پی خیال کیا کہ تہارے رب کوتمبارے اعمال کاعلم نہیں ہے اور وہتم سے یو چھے گانہیں۔اس خیال نے صمصين تباه كرديا فَأَصْبَحْتُ مُعِنَ الْخُسِرِينَ ين بو كَيْمَ نقصان الله الله والول مين ے-ربتعالی فرماتے ہیں فاِن یَصْبِرُ وْافَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ كِي الربيمبركري يس دوزخ كےعذاب ير، تودوزخ ان كاٹھكانا ہے۔ صبركرنا يڑے گا وَإِن يُستَعْتِبُوا اور اگرمعافی مانگیں کے فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ لِينْ بِين بول کے وہ کہ ان کومعافی كاموقع دياجائے۔ عتبلي بروزن بشرى بيمصدرے عتبلي كامعنى ب الرجوع اللي مَا يَرْضَى اللّهُ " الله تعالى كوراضى كرنے كى كوشش كرنا-" تو لغوى معنى ميس مطلب یہ بے گا اگر وہ رب کوراضی کرنا جا ہیں گے تو نہیں ہوں گے وہ ان میں ہے جنھیں رب

تعالی کوراضی کرنے کی اجازت ملے گی۔ اب محاور بے کے طور پر معنی ہوگا کہ اگر وہ تو ہر کرنا چاہیں گے تو ان کی معافی تبول نہیں کی جائے گی۔ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ مجرم معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے اطمینان دلا دے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن چونکہ کافروں اور مشرکوں پر جنت حرام ہے اور ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانا دوزخ ہے لہذا ان کو معافی مانگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا وَقَیَّضُنَا لَهُ مُنَّ اور ہم نے مسلط کر دیئے ان کے معافی مانگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا وَقَیَّضُنَا لَهُ مُنَّ اور ہم نے مسلط کر دیئے ان کے لیے قُرَیْنَا موقع نہیں دیا جائے گا وَقَیَّضُنَا لَهُ مُنَّ ان کے ساتھ ہم نے ساتھی جوڑ دیئے ہیں فَرَیْنَا وَاللّٰہُ مُنَّا اَیْنَا اَیْدِیْ ہِمْ لَیْ اِن ساتھیوں نے ان کے لیے مزین کیا ان گنا ہوں کو جو ان کے لیے مزین کیا ان گنا ہوں کو جو ان کے لیے جی ہیں۔ ہُرے مائھی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کو اچھا خیال آئے تو یہ فرشتے کا اڑکی وجہ ہے ہوتا ہے جودل کے ایک کونے میں ہے۔ تو اس پرالحمد لللہ کہے کہ یہ فرشتے کا اِلقاء ہے۔ اور اگر دل میں بُرا خیال بیدا ہوتو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اس وقت با ئیں طرف تھوک دواور اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھواور لاحول ولاقو ۃ الا باللہ پڑھو اور اس وسوسے کو دل سے نکالنے کی کوشش کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے آئخضرت میں ہوئی نے فرمایا اِن الشّیہ طن یہ جوی مِن الْاِنْسَانِ مَدّدی اللّهِ مِن اللّهُ نُسَانِ مَدْدی اللّهِ مِن اللّهُ نُسَانِ مَدْدی اللّهِ مِن اللّهُ نُسَانِ مَدْدی اللّهِ مِن اللّهُ نُسَانِ مَدِی مِن اللّهُ نُسَانِ مَدِی مِن اللّهُ مِن اللّهُ نُسَانِ مَدُون گرد تُل کرتا ہے۔''اور ' جُنیا نہ واس تک اثر کرتا ہے جہاں تک خون گرد تُل کرتا ہے۔''اور خون نا خنوں کے بیچ تک چاتا ہے تو اس تھے روایت سے معلوم ہوا کہ شیطان کا انسان کے بیں اور جنات بھی ۔ انسان ظرآتے ہیں اور جنات بھی ۔ انسان ظرآتے ہیں۔ اور جنات بھی ۔ انسان ظرآتے ہیں۔ اور جنات نظر نہیں آتے۔ بُر ے ساتھی ایکھ سے ایکھانیان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اور جنات نظر نہیں آتے۔ بُر ے ساتھی ایکھ سے ایکھانیان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اور جنات نظر نہیں آتے۔ بُر سے ساتھی ایکھ سے ایکھانیان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔

## يُر بسائهي :

تقبیروں میں آتا ہے کہ نوح مالیے نے بیٹے کنعان کے ساتھی برے تھے اس کے باب نوح مالیے نے سمجھایا کہ بیٹے!ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو نرمی کے ساتھ بھی سمجھا ما اور گرمی کے ساتھ بھی سمجھایا گر بدقسمت برنصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ نصیحت کو قبول نہیں کر تا بلکہ نصیحت اس کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ تو ہُرے ساتھیوں نے اس کا بیڑ اغرق کر دیا۔ اس کیے صدیث یاک میں آتا ہے کہ مصیر کسی آدمی کے بارے میں بدیوجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بُراہے یا احجماہے ، نیک ہے یا بدے بلکہ اس کی سوسائٹی اور جماعت کودیکھوکسی ہاوروہ کس شم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے فیسان المدء عَلى دِيْنِ خَلِيْلِهِ " بِشك آدى اين دوست كدين يرجوتا ب "جواس ك ساتھیوں کے خیالات ہوں گے اس کے بھی وہی ہوں گے اور فطری طور پرنیکی کا اثر دہر ہے ہوتا ہے اور برائی کا اثر جلدی ہوتا ہے اس لیے کنفس اتمارہ برائی کو جا ہتا ہے۔ سیانے لوگوں نے کہا ہے کہ بُرائی کی رفتار گھوڑے کی ہے اور نیکی کی رفتار چیوٹی کی ہے۔تو اچھی مجلسوں میں بیٹھنے والے پرنیکی کا اثر دیر ہے ہوتا ہے اور بُری مجلسوں میں بیٹھنے والے پر برائی کااٹر فور آہوتا ہے۔

تواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مسلط کیے ہیں ساتھی جومزین کرتے ہیں ان کے لیے ان گنا ہوں کو جو آگے ہیں اور جو پیچے ہیں۔ وہ سارے گنا ہوں کو اچھی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ ڈاکے میں تھوڑے ہے وقت میں بڑی رقم مل جائے گی مزے کرو گے ، چوری میں تھوڑ اسا وقت گئے گا بھر ہمیشہ میش کرو گے۔ وہ سب کی ان ما مزین کرکے پیش کرتے ہیں وَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ اور لازم ہوچکی ان کا فروں پر بات فی کرکے پیش کرتے ہیں وَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ اور لازم ہوچکی ان کا فروں پر بات فی

اُمَدِ ان امتوں کی طرح قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِمْ جُورُر چَکی ہیں ان سے پہلے قِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ جنوں اور انسانوں میں ہے۔ آدم عالیہ سے دو ہزار سال پہلے زبین پر جنات کی حکم انی تھی اس کے بعد آدم عالیہ تشریف لائے تو خلافت ارضی آدم عالیہ کے میں جنوں اور انسانوں میں سے جو سپر دکی گئی۔ تو فر مایا کہ جو اسیں ان سے پہلے گزرچکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے جو فیصلہ ان کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ بیہ فیصلہ ان کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ بیہ اِنّہ مُدھے اندُوا خُسِرِیْنَ بِ شک وہ فقصان اٹھا کی اِنْ مَانی کرے گا خسارے میں کے جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی رب تعالیٰ کی نا فر مانی کرے گا خسارے میں رہے گا۔

کافروں کی حق کے خلاف سازش اور طریقہ یہ تھا کہ آنخضرت ﷺ جب کسی جگہ چند آ دمیوں کو اکشے دیکھے تو وہاں پہنچ کر ان کو تبلیغ شروع کر دیے گری ہو یا سردی ہو،

آ ندھی ہو یا طوفان ، رات ہو یا دن ۔ ان تمام چیزوں ہے بے نیاز ہوکر آ ب بہائی اپنا مشن پہنچاتے ۔ بڑی نرمی کے ساتھ ان کوقر آن سناتے اور سمجھاتے (کفار بھی وہاں پہنچ جاتے اور آوازے کہتے )۔ چونکہ ان لوگوں کی ماوری زبان عربی تھی مطلب خود بہخود سمجھ جاتے اور آوازے کہتے )۔ چونکہ ان لوگوں کی ماوری زبان عربی تھی مطلب خود بہخود سمجھ جاتے ۔ پھلوگوں پر اثر ہوتا وہ آپس میں باتیں کرتے کہ کہتا تو تھیک ہے باتیں تو صحیح کرتا ہے۔ گر جب دھڑے کی طرف دیکھتے تو قبول کے جرائے نہ کرتے۔

جبروسائے قریش و کفارنے دیکھا کہ محدرسول اللہ کم اللہ علی اللہ علی جاتے ہیں اور قرآن مان کے میں اور قرآن کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے تو پھر انھوں نے میم شروع کی میں اور قرآن کا اثر لوگوں نے جضوں نے کفر کیا کو تئے می موالے خوالی خوالی الفران کو قال الفران کو کا میں موالے کا الفران کو کا کہ کا الفران کو کا کہ کے کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ ک

نہ سنوتم اس قرآن کو وَالْخَوْاوِنِهِ اور شور مچاواس میں لَکَلَّهُ مُوتَخْلِبُونَ تاکیم عالب آجاؤ۔ یہ مہم انھوں نے گلیوں میں بازاروں میں محلوں میں شروع کی کے قرآن نہیں سننااور جب یہ قرآن سنائے تو شور مچاؤ کہ کی کو بجھ ہی نہ آئے۔ اس پر وہ عرصہ وراز تک عمل کرتے رہے کہ جہاں بھی آنحضرت مُلِی قرآن سنانے کے لیے تشریف لے جائے تو شور مچانے کے لیے یہ بھی وہاں پہنچ جائے اور اس کے لیے انھوں نے معقول طریقے پر بندوبست کیا ہوا تھا۔ ایک گروپ تھا جس کی ڈیوٹی تھی کہ جہاں یہ جائے م وہاں پہنچ کرشور مچاواور جو بڑے تھے ان کا طریقہ مختلف تھا۔ بڑے اجتماعات میں وہ خود بہنچ تھے مثلاً ج کے دنوں میں لوگ جمع ہوتے تھے اور دور در از سے آتے تھے۔

متدرک حاکم اور مند احمد میں ہے کہ آنخضرت علی بھی تبلیغ کے لیے پہنچ جاتے ۔ نوانہوں نے باریاں مقرر کی ہوتی تھیں کہ مزدلفہ کے مقام پر ابوجہل تر دید کر ہے گامنی کے مقام پر ابولہب اور عرفات کے میدان میں فلاں تر دید کرے گا کہ ان مقامات پرلوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اور طریقۂ واردات ان لوگوں کا یہ تھا کہ جب آنخضرت علی ایک بیان شروع فرماتے تو یہ بھی جا کر بیٹھ جاتے اور دوسر بے لوگوں کی طرح سفتے رہتے تھے در میان میں نہیں ہولئے تھے۔

جب بیان ختم ہوتا تو مثلاً ابوجہل کھڑ اہوجا تا اور کہتا ایسا الناس اے لوگومیری
بات سنو! میرانام عمرو بن ہشام ہے (اور ابوالحکم میراعبدہ اور منصب ہے) ابوالحکم کامعنی
ہے چیئر مین ۔ ابوجہل تو اس کومسلمان کہتے تھے وہ لوگ تو اس کو ابوالحکم کہتے تھے۔ یہ اس کی
کنیت تھی ۔ میں عمرو بن ہشام ابوالحکم ہوں۔ یہ خص میر ابھتیجا ہے کے ایٹ کاذب " یہ
صالی ہے این باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹا ہے۔ "اس کے بھندے میں نہ
صالی ہے این باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹا ہے۔ "اس کے بھندے میں نہ

آنا۔ ابولہب آب عَنْ اِلْمَا کَیْ اللّٰ ال

ایک موقع پر ابوجہل نے ریت کی مٹی بھر کر آنخضرت مٹائینے کے چہرہ مبارک پر سیسینگی وہ گویا کہ لوگوں کوسبق دے رہاتھا کہتم بھی اس پر ریت اور پھر پھینکو۔ تو ان لوگوں نے آپ ہٹر ہی کہ نے آپ ہٹر ہی کے لیے کوئی کسر باتی نہیں جھوڑی۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ کا فروں نے کہا کہ نہ سنواس قر آن کواور شور مجاؤتا کہتم غالب آ جاؤ۔

فرمایا فَلْنُذِیْقَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا پِی بِمِضرور چَکھا کیں گےان لوگول کو جوکافر
بیں عَذَابًا شَدِیْدًا بِرُا تَحْت عَذَاب لگالیں یہ جتناز ورلگا سکتے ہیں۔ ویکھو! ہم ان کا
کیا حشر کرتے ہیں قَلْنَجْزِیَنَقُهُما سُواَ الَّذِی کَانُوایکُملُونَ اور ہم ان کوضرور بدلہ
دیں گے بہت بُر ابدلہ ہے اس چیز کا جووہ کرتے ہیں۔ وہ دوزخ کی آگ ہے جودنیا کی
آگ سے انہتر گنا تیز ہے ذٰلِكَ جَزَاءً اَعْدَآءِالله یہ بدلہ ہے اللہ تعالی کے دشمنوں کا
النَّارُ آگ کی شکل میں لَهُم فِیْهَا دَارُ الْحُلْدِ ان کے لیے دوزخ میں بیشگی کا گھر
ہے۔ یہ بیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے جَزَآء بِمَا کَانُوایِالِیّنَایَجْ حَدُونَ بدلہ ہوگا
اس چیز کا کہ یہ ہماری آیوں کا انکار کرتے تھے۔

صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ کھلا مقابلہ کرتے تھے۔اس کابدلہ ان کوضرور ال

کررہےگا۔اللہ تعالیٰ کے ہاں دریتو ہے اندھر نہیں ہے۔ یہ جو چاہیں کرتے پھریں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں چے کتے۔

\* CO-COST

# وَقَالَ الَّذِينَ كَغَرُوا رَبُّنَا آدِنَا الَّـذَيْنِ

اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعُلُهُمَا تَعْتَ أَقْدَامِنَالِيَكُوْنَا مِنَ الْكَسْفَكِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ ارْبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَعَامُوْا تَتَنَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَلِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَٱبْشِرُوا بِالْجِنَاةِ الَّذِي كُنْ تُدْ تُوْعَدُونَ ﴿ نَحْنُ اَوْلِيْكُ كُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاوِ فِي الْإِخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَالسَّتَهِ فَيَ الْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِ فَيَ الْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ فَيَ الْأَخْرِقِ فَيْهَا مَا تَشْتَهِ فَي الْأَخْرِقِ فَيْهَا مَا تَشْتَهِ فِي الْأَخْرِقِ فَيْهَا مَا تَشْتَهِ فَيْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ فَيْهِا مَا تَشْتَعِ فَي الْمُؤْمِنِ فَيْهَا مَا تَشْتَعِ فَي الْأَخْرِقِ فَي الْمُؤْمِنِ فَيْهِا مَا لَكُونِ لَهِ فَيْ لَا لَهُ مُنْ إِنْ فَيْعَالِمُ لَهُ مِنْ اللَّهُ فَي الْمُؤْمِنِ فَيْهِا فَي اللَّهُ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْهِا مَا تَشْتَعِقِي اللَّهُ فَي الْمُؤْمِنِ فَيْهِا مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي الْمُؤْمِنِ فَيْمِا لَا لَهُ اللَّهُ فَيْمِ لَاللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْ فِي الْمُؤْمِنِ فِي اللَّهُ فَيْعَالَقُونُ لَهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ لَشَاهُ فَي اللَّهُ فَيْ إِلَيْكُونِ فِي اللَّهُ فَيْعِلَى اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْعِلَالِقِ فَي الْمُؤْمِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونِ فَيْ إِلَا لِللَّهُ فِي الْمُؤْمِقِ لِلللَّهُ فَي الْمُؤْمِ فَي اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ لَلْعُلِي اللَّهُ لِلْعُلِي فَالْمُ لِلللَّهُ لِلْعُلِي فَي اللَّهُ لِلْعِلْمُ لِلللَّهُ فَالْمُ لِلللَّهِ فَي الْمُؤْمِ فَيْعِلْمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلْعُلْمِ لَلْعُلْمِ لَلْعُلِقُ لِلللَّهُ لِلللّلْعِلَى اللَّهُ لِلْعِلْمِ لِلْمُ لِللْعُلِقِ لِلللَّهُ لِلْمُ لْعُلِي لِللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْعُلِقِ لِلللْعُلِقِ لِلللْعُلِيلُ فِي الْمُؤْمِ لِللْعُلْمِ لَلْعُلِقِ لِلللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْعُلِقِ لِللللْعِلْمِ لِلللْعِلْمِ لِللْعِلْمِ لِللْعُلِقِ لِلللْعِلْمِ لِلْعُلِمِ لِلللْعُلِقِ لِلللْعُلِقِ لِلللْعِلْمِ لْعِلْمِ لِلللْعِلْمِ لِلْعُلِقِ لِلللْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعُلْمِ لِلْمُ لِلْعِلْمِ لِللْعِلِمِ لِلللْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعُلِمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِ وَلَكُوْ فِيْهَا مَا تَكُ عُوْنَ فَنُزُلًّا مِنْ غَفُوْدٍ رَّحِيْمٍ فَوَ غُ مَنْ آخْسَرُ، قَوُلًا صِمَّنْ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِعًا وَقَالَ اِتَىٰيُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ®وَلانسَتُوى الْحَسَنَةُ وَلَالسَّيِبِّعُةُ إِذْفَهُ بِاللَّتِي هِيَ آخْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَكَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمُ ﴿ وَمَا يُلَقُّمُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ مَا يُلَقُّ مِا اللَّا ذُوْحَظِّ عَظِيْمٍ ٥

وَقَالَ الَّذِيْنَ اور کہيں گے وہ لوگ کے فَرُوْا جَضُول نے کفر کيا رَبُنَآ اے ہمارے رب اَرِنَا الَّذَيْنِ وکھا دے ہمیں وہ دو اَضَلْنَا جَضُوں نے ہمیں گراہ کیا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ جنات میں سے اور انسانوں میں نَجْعَلْهُمَا ہم ان کو کِل دیں تَخْتَ اَقْدَامِنَا النِ پاوُل کے نیج میں نَجْعَلْهُمَا ہم ان کو کِل دیں تَخْتَ اَقْدَامِنَا النِ پاوُل کے نیج لِیہ فَا تَا کہ وَجَامُیں وہ مِنَ الْاَسْفَلِیٰنَ پست لوگوں میں سے اِنَّ اللّٰهُ پوردگار ہمار االلّٰه الّٰذِیْنَ قَالُوا ہے وہ لوگ جنھوں نے کہا رَبُنَا اللّٰهُ پوردگار ہمار االلّٰه الّٰذِیْنَ قَالُوا ہے وہ لوگ جنھوں نے کہا رَبُنَا اللّٰهُ پوردگار ہمار االلّٰه

ے شَعَ اسْتَقَامُوا کھروہ دُٹ گئے تَتَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الرّتے بين ان پر الْمَالَيْكَةُ فُرْتُ (اوركم بين) اللاتَخَافُوا بيكم خوف نهكرو وَلَا تَخْزَنُوا اورنهم كهاو وَأَنْشِرُوا اورخُوش بوجاوَ بِالْجَنَّةِ جنت ب الَّتِي وه جنت كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ جس كاتم سے وعدہ كياجا تاتھا نَحْنَ أَوْلِيَوْكُمْ مِمْهُ السَاسَى بِينَ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ونيا كَازندگى مِن وَ فِي الْأَخِرَةِ اور آخرت مِن وَلَكُمْ فِيهَا اورتمهار علي ال جنت مِن مو كُلْ مَاتَشْتَهِي آنْفُسُكُمْ جُوتْهار ع بَي طائي كَ وَلَكُمْ فَيْهَامَا تَدَّعُونَ اورتمهارے ليے ہوگااس جنت ميں جوتم طلب كروگ نُرُلاقِينَ غَفُورِ رِّحِيْمِ مهماني موكى بخشخ والعمر بان كى طرف سے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا اوركون زياده اجهام بات كاظت مِّمَّن السَّخْص ت دَعَا إلى الله جوبلاتا م الله تعالى كى طرف وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل كرتا م الجما قَقَالَ اوركبتام إنَّني مِنَ الْمُسلِمِينَ جِشك مِي مسلمانول مِي تَ مول وَلَاتَسْتَوى الْحَسْنَةُ اورنيس برابريكي وَلَاالسَّيْنَةُ اورن برانی اِدْفَعُیاتین اورٹال دیں آپ ایسے طریقے کے ساتھ جی ختن جواحِها و فَإِذَاللَّذِي يُس اجِ مَك ووض بَيْنَك تير درميان و بَيْنَهُ اوراس كورميان عَدَاوَةً عداوت م كَأَنَّهُ وَإِنَّ حَمِيْمٌ كُويا كدوه دوست موكامخلص وَمَا يُلَقُّهَا اورنبيس دى جاتى يخصلت الله الَّذِينَ

مران لوگول كو صَبَرُوا جنهول في صبركيا وَمَايُلَقَّهَ اورنبيل دى جاتى الله عَلَيْ الله عَظِيمِ مَراس كوجوبر في الله و ال

#### ربطآيات:

کل کے بین میں تم نے پڑھا ڈلک جَزَآء اَعْدَآءِاللّٰءِالنّٰارُ بیہ بدلہاللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا آگ۔ کافروں کو جب دوزخ میں تکلیف ہوگی تو کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فرمایا وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا اور کہیں گے وہ لوگ جضوں نے کفر کیا رَبّنَا اے ہمارے رب اَرِنَاالَّذَیْنِ وکھا دے ہمیں وہ دو اَضَدُنَ جضوں نے ہمیں گراہ کیا۔ وہ دوکون ہیں؟ مِن الْجِیْنِ وَلَائْدِیْنِ جَوْل اور انسانوں میں سے۔ کیوں دکھا نہمان کو کی دیں اپنے یاوئل کے نیچے۔ اس کی ایک تفییر بیا نہمان کو کی انسان انسان کو گراہ کرتا ہے اور جن بینی شیطان بھی انسان کو گراہ کرتا ہے ای طرح جن یعنی شیطان بھی انسان کو گراہ کرتا ہے۔ تو مطلب ہوگا کہ جن انسانوں اور جنوں نے ، شیطانوں نے ہمیں بہکایا اور گراہ کہا وہ ہمیں دکھا۔ ہم ان کو اینے پاؤں کے نیچے کچل کر اپنے دل کی بھڑ اس نکالنا عالیہ جن اس نکالنا علیہ کیا۔

اور دوسری تغییر یہ ہے کہ جن سے مراد ابلیس ہے اور انس سے مراد آوم عالیے کا نافر مان بیٹا قابیل مراد ہے جس نے اپنے بھائی ہابیل مراد ہے جس سے پہلے برائی دنیا میں پھیلائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے ناحق قبل ہوتے ہیں وہ سب قابیل کی گردن پر ہیں لگانّه اُوّل مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ ''اس لیے کہ وہ پہلاٹخص ہے جس نے قبل ناحق کی بنیا در کھی ۔' تو جن سے مراد ابلیس اور انس سے مراد قابیل ۔ اب بردردگار! ہمیں یہ دونوں دکھا کہ ہم ان کوا پنے قدموں کے نیچے کچل دیں کہ انھوں نے

ہمارابیر اغرق کیا ہے لیہ ہے قامی الانسفیائی تاکہ ہوجا کیں وہ بست لوگوں میں سے ۔ ذکیل ہوجا کیں ۔ گران باتوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابلیس بھی دوزخ میں ہوگا گراہ کرنے والے انسان بھی دوزخ میں ہول گے اور اس طعنہ بازی سے عذاب سے جھٹکارا تو حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی نے عقل دی تھی ، پیغیر بھیجے ، کتابیں نازل کیں ۔ ہرز مانے میں حق کی آواز کا نوں تک پہنچانے والے بھیجے ، استے اسباب کے ہوتے ہوئے آبلیس اور قابیل کے نقش قدم پر کیوں ھیلے ، کیوں شیطان کے چیلے ہے ۔ ان پر غصے کی وجہ سے عذاب نہیں ملے گا۔ یہ کافروں کا حشر ہے۔ اب مومنوں کا حال بھی من لو۔

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْارَ بِنَاللهٔ بِشک وہ لوگ جضوں نے کہارب ہمارااللہ ہے۔ رب کامعنی ہے پالنے والا خوراک، پانی ، ہوا کی ضرورت پوری کرنے والا ، لباس وین وین ، ہوا کی ضرورت پوری کرنے والا ، لباس وین وین وی میارے رب تعالی ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی رب کا مفہوم بھے لیت بھی شرک نہیں کرے گا۔ ان شاءاللہ تعالی

جاور بهم فرشت نَخْ اَوْلِيَّوْ كُمْ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا بهم تمهار بسائقی اور دوست بین دنیا کی زندگی میں مسمین خوش خبریاں دیں، بشار تیں سنائیں وَفِی الْاخِرَةِ اور آخرت میں بھی ہم تمھار بسائقی ہیں۔

ایمان والول کے لیے خوش خبریاں:

احادیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے فر شنے جنت سے کفن اور خوشبو ئیں لے کر آتے ہیں اور اس کفن میں لپیٹ کرلے جاتے ہیں۔ پھرعقیدت کی وجہ سے ہرا یک فرشتہ یہ جا ہتا ہے کہ میں اس کواٹھا کر لے جاؤں ۔ پھر جس دروازے سے فرشتوں کو لے جانے كاحكم موتاب اس دروازے سے لے جاتے ہیں۔اس سے ملحق دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہاس کواس در دازے سے لے جاؤ۔ نیک روح کا اتنااعز از اور اتن تعظیم ہوتی ہے۔فرشتے اس کوعلمین میں پہنچادیتے ہیں اورعلمین میں ہونے کے باوجود قبر میں اینے جسم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے باقی رشتہ دار ، دوست احباب اگر نیک تھے ان کی روطیں بھی وہیں ہوتی ہیں۔ یوں وہ ایک دوسرے سے حال احوال یو چھتے ہیں۔ اگر کوئی بُرامرا ہے تو اس کے متعلق یو چھتا ہے وہ تمہارے یاس تہیں آیا۔وہ کہتے ہیں کہ وہ بد بخت ہمارے پاس تونہیں آیا تجین میں ہوگا جو بد بختوں کی ارواح کامقرہے۔ روح وہاں ایک دوسرے کوایسے پہچانتی ہیں جیسے اس وقت ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ية فرشة كمتم بين كهم دنيا من بهي تير ب سائقي تصاور آخرت مين بهي وَلَكُمْ فنها اورتمہارے کیے اس جنت میں ہوگا ماتشتھے آنفسکم جو کھتمہارے جی جاہیں گے۔ اگر کوئی شخص جا ہے کہ میں اڑ کر فلاں جگہ پہنچ جاؤں برندے کی طرح اڑتا ہوا فضا میں نظرآئے گا۔ اگر خیال کرے گا کہ فلاں بٹیراور تیتر میری خوراک ہے تو ای وقت وہ

بھناہوا پلیٹ میں سامنے ہوگا۔ جس پھل کے بارے میں خواہش کرے گائی کی شاخ خود بخود جھک کے سامنے آجائے گی۔ درخت پر چڑھ کر پھل اتار نے کی ضرورت نہیں پیش آئے گئوں اور تمہارے لیے ہوگائی جنت آئے گئوں اور تمہارے لیے ہوگائی جنت میں جوتم طلب کرو گے۔ جو ماگو گے رب تعالی شخص دے گا ہوگی میمانی ہوگی فین غفور دَ جیئی ہوگی میں جوتم طلب کرو گے۔ جو ماگو گے رب تعالی شخص دے گئو در تبالی کی مہمانی ، رب تعالی کی حیثے تا ور شان کے مطابق ہوگی۔ جیسے آج کوئی میر امعز زمہمان آجائے تو میں اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کرتا ہوں ۔ غریب آ دمی کا مہمان ہوتو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ضدہ تکرتا ہوں۔ غریب آدمی کا مہمان ہوتو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ضدہ تکرتا ہے۔ یہ مہمانی رب غفور ورجیم کی طرف ہے ہوگی۔

صدیث پاک میں آتا ہے خِیادُ عِبَادِ اللهِ الَّذِینَ اِذَا رَءُ وَ وَا ذُکِرَ الله او کھا قال صلی الله تعالی علیه وسلم '' الله تعالی کے نیک بندے وہ ہیں کران کو دیکھتے ہی رب یاد آجائے''وہ الله کے بندے ہروفت الله تعالی کی یاد میں رہتے ہیں۔ ان کود یکھنے والے کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی رب تعالی کو یاد کرون ۔ تو الله تعالی فرماتے ہیں کہاں شخص سے زیادہ اچھا آدی کون ہے جواللہ تعالی کی طرف دعوت و بتا ہے اور خود بھی اچھا ممل کرتا ہے۔ اور دعوت کس بات کی قیال اور وہ کہتا ہے اِنگی فین اندے میں کہاں میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔ اسلام قبول کرنے والا ہوں۔ الدیس افرائی وقت کری طرف دعوت دینے والے ہوئے منظم طریقے سے ہرملک میں کام ساتھ ہو! اس وقت کفر کی طرف دعوت دینے والے ہوئے دائے ہوئے۔ منظم طریقے سے ہرملک میں کام ساتھ ہو! اس وقت کفر کی طرف دعوت دینے والے ہوئے دائے ہوئے۔ منظم طریقے سے ہرملک میں کام

## ایک غیرمسلم کے قبول اسلام کا واقعہ:

جے سات سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں ایک جماعت آئی ۔ ان میں ایک آسریلیا کا آدمی تفاشام کی نماز میں نے یہ حائی توساتھیوں نے کہا کہ اس کا اعلان کریں ایں نے پھے بیان کرنا ہے۔اس کی زبان تو انگریزی تھی ترجمان کے ذریعے اس نے این مسلمان ہونے کا واقعہ سنایا ۔تعلیم یافتہ آ دمی تھاا پنی حکومت کی طرف ہے گئی مما لک میں مختلف عہدوں بررہ چکا تھا۔ چودہ بندرہ ملکوں کے اس نے نام بتلائے۔ بہ ہرحال اس نے بتلایا کہ مجھے ہندوؤں نے بھی اینے ندہب کی دعوت دی ہسکھوں نے بھی دعوت دی ، بدھ مت والے بھی میرے یاس پہنچے اور بھی کئی لوگ میرے یاس آئے لیکن مسلمانوں میں ہے میرے پاس اسلام کی دعوت لے کرکوئی نہ آیا۔ میں سوچتا تھا کہ دنیا میں مسلمان بھی رہتے ہیں اسلام بھی ایک نہب ہے باقی سب لوگ میرے پاس اپنے اپنے نہب کی وعوت کے لیے آتے ہیں کیکن مسلمان نہیں آئے ۔ کی سالوں کے بعد میرے یاس چند آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ انھوں نے مجھے بڑے اچھے بیرائے میں حق کی بات بتلائی ،اسلام کے سچاند ہب ہونے بر دلاکل دیئے ، میں پہلے ہی اسلام کی دعوت کامتمنی تھا میں پہلی مجلس ہی میں مسلمان ہو گیا لیکن میری بیوی ابھی تک کافر ہے، عیسائی ہے۔ ماں باب، بہن بھائی بھی کافر ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی تو قیق عطافر مائے۔

اس سے اندازہ لگاؤ کہ کا فرقو میں کتنی تبلیغ کرتی ہیں اپنے غلط مذہب کی۔الحمد للد! یہ فرض کفایہ اس وقت تبلیغی جماعت نے احسن طریقہ سے ادا کیا ہے تمام ملکوں میں پہنچے ہیں۔ یہ دعوت الی اللہ کا کام بہت بلند کام ہے۔اپنے گلی محلوں میں بھی کرو،اپنے دوستوں کوبھی کہو کہاس کام کے لیے وقت دیں۔ تو فر مایا کہاس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور عمل بھی اچھا کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔

الله تعالى فرماتے میں وَلَا تَسْتَوى الْحَسَنَةُ اور نہیں ہے برابر نیکی وَلَا السَّيِّةُ اورنه برائي يعني نيكي اور برائي برابرنبيس بيل إذفَعُ اللوك بالتَّجي السطريقے سيعني هي آخت جواجها مو-برائي كوا چھطريقے سے نال دولانے والے کے ساتھ سلح رکھو۔ گالیوں کا جواب نہ دو بختی کرنے والے کے ساتھ نرمی کرو فَإِذَا لِيل جب تم احسن طريق كي ساته الوكة الّذي ووضف بننك ويننه عَدَاوَةً كَه تير عدرميان اوراس كورميان عداوت ب كَانَّه وَفَيْ حَمِيْهُ كُويا که ده مخلص دوست ہوگا۔اگر وہ انسان ہے تو وہ ضرور سویے گا کہ میں اس کو گالیاں دیتا ہوں اور مجھے کچھنہیں کہتا۔ میں اس کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہوں اور وہ اچھائی کے ساتھ۔انسان ہے تو وہ ضرور دوست بن جائے گا وَ مَا يُلَقُّهُ اَ اور نہيں دی جاتی پياچھی خصلت \_ برائی کواچھائی کے ساتھ ٹالنے والی اِلّاالَّذِینَ صَبَرُوا میران لوگوں کوجو مبركرتے ہیں - ہرآ دى مبراور حوصلے سے كام نہيں ليتا وَمَا يُلَقْهَاۤ إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيْمِ اورنہیں دی جاتی بے خصلت مگر اس کو جو بڑے نصیبے والا ہو۔ جس کا بخت اچھا ہو، کر دار اچھا ہواس کو بیخصلیت ملتی ہے برائی کو احیمائی کے ساتھ ٹالنے والی۔ یہ ہمارے لیے عملی سبق ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں اس بھمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔



#### و إمّا ينزعنك مِن

الشّيَطِن نَزْعُ فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَمِنْ الْبِعِ الْيَكُ وَالنّهَ الْوَالشّهُ مِسُ وَالْقَكُرُ لَا تَسْهُ كُوْ الشّهُ مِسُ وَالْقَكُرُ لَا تَسْهُ كُوْ الشّهُ مُنَ وَاللّهِ الّذِي خَلَقَهُ ثَنَ ان الشّكَمْ وَاللّهِ الّذِي خَلَقَهُ ثَنَ ان السَّكَمُ وَا فَالْذِينَ عِنْ لَكُ نُتُمُ وَايَّا الْمَنْ وَاللّهُ الْمَنْ وَاللّهُ الْمَنْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُلْاللّهُ وَاللّهُ ا

ے ارن گُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الرموتم فالص ای کی عبادت کرتے فان اسْتَكْبَرُوا بِس الرياوك تكبركري فَالَّذِيْنَ عِنْدَرَ بِّكَ بِس وه جوآب كے رب کے پاس ہیں یُسَیِّحُوٰ کا وہ بیج بیان کرتے ہیں اس کی بالیٰل وَالنَّهَارِ رات كواوردن كو وَهُمْ لَا يَسْتُمُونَ اوروه تَصَلَّحْ نهيل وَمِن البَّيّة اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے اُنگ بے شک آپ تری الأرْضَ ويكف بين زمين كو خَاشِعَة ولي مولى فَإِذَا النَّوَلْنَاعَلَيْهَاالْمَاءَ الله جس وقت ہم اتارتے ہیں اس پر یانی الفتر اُت حرکت کرتی ہے وَرَبَتُ اور پھولتی ہے اِنّ الَّذِی آخیاها بے شک وہ ذات جس نے اس کو زنده كيام لَمْ خِي الْمَوْتَى - البته زنده كرے گام دوں كو إنَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ بِعِشُك وہ ہر چیز پر قادر ہے اِنَّ الَّذِیْرِ بِ عِشَك وہ لوگ يُلْحِدُونَ جُوسِير هے علتے ہیں فِي البِيّا مارى آيتوں كے بارے ميں لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا وَهُ فَي بَيْنَ بِي مِي مَ إِلَا أَفَمَنُ يُلْقَى فِي التَّارِ كَيالِي وَهُ خَصْ جو وُالا كَياآكُ مِينَ خَيْرٌ بَهْرَبِ أَمْقُرِ نَيَّأَتِنَّ امِنًا ياوهُ تَصْ جوآئَ كَا امن كى حالت ميس ، يَّوْمَ الْقِيْمَةِ قيامت والحون إعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ عمل كروتم جوجا و إنَّه بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ بِصَلَّ وه جوتم عمل كرتے ہو د کھتاہے۔

#### ربطآيات .:

كل كے سبق ميں تم نے يہ بات يڑھى ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَ عَيِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ "الصَّخْص بِهُرْ بات س كي موعَى ب جس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور خود بھی اچھاعمل کیا اور کہا کہ میں فر ما بردار ہوں۔'' وعوت الی اللہ کے سلسلے میں بردی تکلیفیں آتی ہیں۔مشرک قوم کو وعوت دینے والے پہلے پیغمبرنوح مالیے ہیں۔ان کوجو تکالیف پہنچائی گئیں آ دی پڑھ کر حیران ہوتا ہے۔ قرآن یاک میں ہے کہ حضرت نوح مالیا ہوم کودعوت دینے کے لیے سی مجلس میں داخل ہوتے تو وہ لوگ ان کود بوانہ اور یا گل کہہ کرد ھکے دے کر تکال دیتے تھے مَنْ فُنْ وَازْدُجِهِ [سورة القمر] كتني بغيبرون كوناحق قتل كيا كيا اورنيكي كاحكم دينے والوں كوتل كيا كيا إلى النَّبيِّينَ بغَيْر الله الله عن يَقْتُلُونَ النَّبيِّينَ بغَيْر حَقّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُ وْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ " اوروة للرَّتِ تَصَاللُه تَعَالَى ك نبیوں کو ناحق اور قبل کرتے تھے ان لوگوں کو جو تھکم دیتے تھے لوگوں کو انصاف کرنے کا۔'' لوگوں میں سے پھر جاہل قتم کے لوگ عجیب عجیب قتم کی باتیں کرتے ہیں۔بعض ایسی بات کردیے ہیں جو برداشت ہے باہر ہوتی ہے کہ آخر بی بھی تو انسان ہوتا ہے۔ . اس سلطے میں اللہ تعالی نے سبق دیا ہے کہ اے اللہ تعالی کی طرف وعوت دینے

اس سلسلے میں اللہ تعالی نے سبق دیا ہے کہ اے اللہ تعالی کی طرف وقوت دینے والے وَإِمَّا يَنْزُغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ ذَرْغُ اورا گر چُوک سِگے آپ کوشیطان کی طرف سے اورا گر ایھارے تجھ کوشیطان ابھارنا کہ یہ جابل کیا کہتا ہے فائستَعِذْ بِاللهِ تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیس۔ تو اس کو جو اب نہ دیں اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھ لیس۔ بوے دل گردے اور حوصلے کی بات ہے وہ گالیاں نکالے، بے بودہ باتیں اور داعی لیس۔ بوے دل گردے اور حوصلے کی بات ہے وہ گالیاں نکالے، بے بودہ باتیں اور داعی

سے بچھ کر جواب نہ دے کہ شیطان مجھے ابھار نا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے۔

بڑا مشکل مرحلہ ہے اِتّا الْحَقَ السّمِیْ عُلَا الْحَلِیْہُ بِی سِنْے والا اور

جانے والا ہے۔ وہ تمہاری با تیں بھی سنتا ہے اور ان کی با تیں بھی سنتا ہے۔ تمہارے کر دار

کو بھی جانتا ہے اور ان کی کارروائیوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر دعوت الی اللہ میں سب سے

پہلے ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغیروں نے سب سے پہلے اپی قو موں کو یہی

دعوت دی یات و ما عُبُدُو الله مَا لَکُمْ مِنْ اللهِ عَیْدُ الله اسورہ ہود]' اے میری قوم

عبادت کر واللہ تعالیٰ کی اس کے سواتمہاراکوئی معبود اور کوئی مشکل کشانہیں ہے۔'' پھر اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل بھی واضح ہیں۔

تعالیٰ کی تو حید کے دلائل بھی واضح ہیں۔

#### دلائل توحيد:

آگاللہ تعالیٰ نے اصوبی طور پر دوطرح کی نشانیاں پیش کی ہیں۔ پھران دو نشانیوں میں کی چیزیں آگئ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ اَیٰتِمِوالّیٰ اَلَّیْ اَلَّیْ اَلْمُوا اِللّٰہ اَلٰہ اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور تو حید کی نشانیوں میں ہے ہدات اور دن ۔ دن اور رات کو جھے کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے رات اور دن سب کونظر آتے ہیں وَ الشَّفُسُ وَ اللّٰهُ مَن اور آل کی قدرت اور تو حید کی نشانیوں میں ہے ہورج اور چاند ہی ۔ واللّهُ مَن سورج کی روثنی ہے تم فائدہ اٹھاتے ہواور وہ جم میں چاند اور زمین ہے گی گنا بڑا ہے۔ اور چاند کی چاند نی ہے ہمی تم فائدہ اٹھاتے ہواور وہ جم میں جاند اور باتی سب چیزوں کا اور چاند کی چاند نی کا فصلوں پر اثر ہے ، درختوں اور پودوں پر اور باتی سب چیزوں پر اثر ہے ۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگایا ہے۔ انسانی صحت پر بھی اثر ہے ۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگایا

فرمايا كاتشجد واللشمير وكاللقمر نسورج كوعده كرواورنه جاندكو تجده كروسب مخلوق بين وَانْجُدُو اللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اور سجده كروالله تعالى كوجس في ان کو پیدا کیا ہے۔ بے شک سورج میں روشنی اور چیک ہے جا ندمیں بھی دھیمی روشن ہے مگر بہ خدائی کی دلیل تو نہیں ہیں۔ان کے وجوداگر جہانسان کے وجودے بڑے ہیں انسان کا وجودان کے مقابلے میں بہت جھوٹا سا ہے گرجا ند ،سورج انسان کے مقابلے میں مجبور ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جتنے اختیارات انسان کو دیئے ہیں وہ نہسورج کو حاصل ہیں اور نہ جا ندکوحاصل ہیں ۔ سورج کی ایک لائن اور رفتار مقرر ہے جا ندکی بھی ایک لائن اور رفتار مقرر ہے کیا مجال ہے کہ وہ اس سے دائیں یا ئیں ہوسکیس یاادھرادھر ہوسکیس یاان کی رفتار میں کی بیشی آئے یا اپنی مرضی ہے آگے بیچھے ہوسکیں۔انسان کوتو یہ اختیارات حاصل ہیں۔اپی مرضی ہے سوئے ،اپی مرضی ہے اٹھے ، کھڑا ہویا بیٹھے ، تیز چلے یا آ ہتہ ،ادھر جائے یاادھرنہ جائے ۔ تواتنے وسیع اختیارات والامجبور کوسجدہ کرے حماقت نہیں ہے تواور کیا ہے۔ آج بھی مشرک قویس موجود ہیں اور پہلے بھی تھیں کہ جب سورج چڑ ھتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں کہ ہمارے لیے خبر ہو۔ جاندطلوع ہوتا ہے تواس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور مجدہ کرتے ہیں۔

ای لیے حدیث میں آتا ہے کہ مورج کے طلوع کے وقت اور زوال اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو کہ ان وقتوں میں کا فرسورج کو بجدہ اور اس کی عبادت کرتے ہیں لہٰذا ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ای طرح سانپ اور شیر کی پوجا کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں ، پانی اور درختوں کی بوجا کرنے والے بھی موجود ہیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج کو بحدہ کرواور نہ جاند کو سجدہ کرواس ذات کو جس نے ان کو بیدا کیا ہے

اِنُ گُنْتُمْ اِیَّاهُ تَغْبُدُوْنَ اگر ہوتم خالص ای کی عبادت کرتے تو اس کے سواکسی کوسحدہ نہ کرواور نہ کسی کے سامنے جھو۔

ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ آنخضرت منطق کی ذات گرامی سے بڑھ کراہٹد تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔حضرت قیس بن سعد پڑھو نے اجازت مانگی کہ حضرت! لوگ بڑے بڑے چودھریوں کوسجدہ کرتے ہیں ہم آپ کونه کریں؟ فرمایا ہماری شریعت میں نہمی زندہ کوسجدہ جائز ہے نہ قبر کو جائز ہے۔ فرمایا فیان استَ تحبَرُ وا پس اگر بہلوگ ان دلائل سے تکبر کریں اور اسے مالک وخالق کو مجدہ نہ کریں تو فالدِیْرے عِنْدَرَبِاک پس وہ جوآپ کے رب کے پاس ہیں فرشة أبْسَيّة وَنَلَهُ وه بين بيان كرت بين اس كى بالنيل وَالنَّهَارِ رات كوبهي اور ون كوبھى أَوَهُمُ لَايَسْتُمُونَ اوروه فرشتے تھے نہيں تبيع كرمنے سے وہ نہ كھاتے میں، نہ یعتے ہیں، نہ پیشاب، نہ یا خانہ، نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں، نہ ان کوتھ کاوٹ موتی ہے۔وہ ہروقت اللہ تعالیٰ کی سیج کرتے ہیں سبحان الله وبحمدہ۔اورصدیث بِاكُ مِن آتاب أَحَبُ الْكَلَام إِلَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ " مُحبوب كلام الله تعالیٰ کے ہاں سجان اللہ و بحمرہ ہے۔''اس میں اللہ تعالیٰ کی سب صفات ہیں۔ایجا یی بھی اور علبی بھی۔ یہ آیت تحبدہ ہے پڑھنے والے پر بھی تحبدہ ہےاور سننے والوں پر بھی ۔اس کے لیے تمام وہ شرا نظاضروری ہیں جونماز کے لیے ہیں۔ کیڑے یاک ہوں ، بدن یاک ہو، باوضوہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت ، زوال کے وقت اورغروب ہونے کے وقت منع ہے۔ ماتی تمام اوقات میں محدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔اگر كوئى آدمى ادانبين كرے گاتو گناه گار موگار كيول كه واجب كے چھوڑنے ہے انسان گناه

گارہوتاہے۔

دوسری دلیل: فرمایا وَمِنْ أَیْتَهُ اورالله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے م اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً بِشُك آب و يَكِي بِين رَمِن كود في بوكي - بارش نہ وخشک زمین دلی ہوتی ہے فاِذَا اَنْزَنْنَاعَلَيْهَاالْمَاءَ پس جس وقت ہم اتارتے ہیں ال يرياني - بارش نازل موتى ع الفترَّ ت دين حركت كرتى ع وَرَبَتُ اورزمین پھولتی ہے جیسے خمیر ہوتا ہے۔ پھراس میں سبزیاں بیدا ہوتی ہیں ، درخت اگتے ہیں، جارا پیدا ہوتا ہے، نیا تات اور پھل اتسانوں کے کام بھی آتے ہیں اور حیوانوں کے بھی۔فرمایا اِنَّ الَّذِی آخیاها بےشک وہ رب جس نے زندہ کیا ہے اس زمین کو لَمُخِي الْمَوْتِي البيته وي رب زنده كرے گامردوں كو۔ بيزين كى حالت تبہارے سامنے اور مشاہدے میں ہے۔ جورب بیکرسکتا ہے وہ مردے بھی زندہ کرسکتا ہے اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی بارش ہوگی اسرافیل ماہنے بگل بھونگیں گے سب لوگ زمین سے باہرنگل آئیں گے۔ یوں اگیس کے جیسے سبزیاں اگتی ہیں۔وہ بھی نکلیں گے جن کو ہرندے درندے کھا گئے ،مجھلیاں کھا تمئیں،آگ میں جلادیئے كَ الله تعالى اين قدرت عب كوزنده كرك حاضر كردك الله عَلى عُلَي شَعِيْ الله قَدِيْرٌ الله تعالى مرجزير قادر إلى واضح دلاكل سننے كے بعد بھى إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الْبِينَا بِشُك وه لوك جومير سع حلتے بيں مج روى كرتے بيں ہمارى آیتوں میں ۔ اِنْ حَاد کامعنی ہے میر ھا چلنا۔ ہر شے ایک طرف چل رہی ہے اور بیدوسری طرف چلتے ہیں لایکفون عَلَیْنَا وہ ہم پر فی ہیں ہیں۔ایک کج روی یہ ہے کہ آیات كا تكاركرنا جيها كمةم في كل كسبق مين يرهاكه كانوا يُجْعَدُونَ بِاللِّنا "كدوه

بهاري آيون كا انكاركرتے تھے' اور كہتے تھے كا تسمعُوا لِهاذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْ الْفِيْدِ '' اس قرآن کونہ سنواور شور کرواس میں۔''اورایک سمجے روی ہے ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی غلط تفسیر کرنا۔اوٹ بٹا نگ تفسیریں کرنا۔اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کوشریک کرنا یہ بھی الحاد ہے۔ تو غلط تفسیریں اور تعبیریں کرنے والے بھی ہم سے خفی نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب فیصلتم خود کرلو اَفَهَنْ یَّلْقی فِي التَّارِ کیا پس و مُخْص جوڈ الا جائے كَادوز خ مِن وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّار [تمل: ٩٠]" اورجو تتخص لائے گابرائی پس وہ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے آگ میں۔''سرینچے اور ٹانگیں اوير ہول كَى فَيُونْخَذُ بالنّواصِي وَالْأَقْدَامِ [سوره رحمٰن]" بيثاني كے بالول ساور قدموں ہے بکڑ کرفر شتے اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔'' کیا بیآ دمی جس کو دوزخ میں وْالاجائِكُا خَيْرٌ بَهْرَ ﴾ أَمْمَنْ يَأْتِيَ أَمِنًا يَّوْمَ الْقِلْهَةِ ياوةٌ تَخْصُ جُوآئِ كَالْمَن كَي حالت میں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہنچے گا بھر جنت میں جائے گا ہے بہتر ہے۔ان دونوں میں سے کون بہتر ہے فیصلہ خود کرو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِعْمَلُو امّا شِنْدُ على كروتم جوتمهاراجي حاب بدامرتوسي كي بكهم في معصل پيمبرول کے ذریعے نیکی کے راہتے بتلائے ہیں اور برے راستوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔اگرتم نیکی کے رائتے پڑہیں چلتے تو پھراپنی مرضی کر وہم نے تم پر نیکی بدی ،حق باطل ،اسلام کفر ، تو حید شرک واضح کر دیا ہے دلائل کے ساتھ۔اب تمہاری مرضی ہے جو جا ہوعمل کرو۔گمر أيك بات يا در كھو! إِنَّه بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ بِصِيرً اللَّه تعالى جَمْلَ ثَم كرتے ہود كھتا ہے۔معاملہ تمہارارب کے ساتھ ہے اس بات کو ہروفت پیش نظرر کھو۔

\* CONORS

إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا بِالدِّلْ لَهُ اجْ الْحَاءَ هُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَبُّ عَزِيْزٌ ١٠ لَا يَأْتِيْهُ الْبِأَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهُ تَنْزِيْكُ مِّنُ حَكِيْمِ حَمِيْدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ الْأَمَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ. مِنْ قَبُلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَنُ وْمَغُفِرَةٍ وَذُوْعِقَابِ اَلِيْمِ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْانًا اعْجِمِيًّا لَقَالُوالُولِافْصِلَتْ اللَّهُ الْمَاعْجَوِيُّ وَعَرَيْنَ وَلَا هُوَ لِلَّذِيْنَ امْنُواهُدًى وَشِفَا أُو وَالَّذِيْنَ لايُؤُمِنُونَ فِي أَذَانِهِ مِ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِ مُ عَمَّى أُولِكَ عُ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ أَو لَقَدُ الْتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ فَانْحَتُلِفَ فِنْهُ وَكُولًا كُلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَّتِكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُ مُولِيْ مَنْ عَلِي شَكِي مِنْ أَوْ مِنْ مِنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ اَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظَلَّامٍ لِلْعِبَيْدِ \* إِنَّ الَّذِينَ بِشُكُ وه لوك كَفَرُ وَا جَنْهُولَ فَي الْكَارِكِيا بِالذِّكْرِ قرآن یاک کا نَمَاجَآءَهُمُ جس وقت وہ ان کے پاس آگیا وَإِنَّهُ اور بے شک دہ قرآن یاک کے ٹیج البتہ کتاب سے عَزیْر عالب ہے لَا يَا يَيْدِ الْبَاطِلُ نَهِينَ سَكَاسَ كَ يَاسَاطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ نَهَ اللَّهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ نَهَ اللَّهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ نَهَ اللَّهِ اللَّاللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سے وَلَامِنْ خَلْفِهِ اورنداس کے پیچے تنزیل باتاری ہوئی ہے مِّنْ عَكِيْمِ حَمْت والے حَمِيْدِ قابل تعريف كى طرف ع مَايْقَالَ لَكَ نَهِينَ كَهَاجَاتًا آبِكُو إِلَّا مَّكُرُ مَمَا وَبَى يَجِهِ قَدُقِيْلَ لِلرُّسُلِ

تَحْقَيْقَ جُوكُها كَيَارَسُولُول كُو مِنْ قَبُلِكَ آبِ عَلَيْ النَّارَبَّكَ بِشَكَ آپكارب لَذُوْمَغْفِرَةِ البَهْ بَحْثَ والا ٢ وَذُوْعِقَابِ آلِيْمِ اورورو ناكس والاجمى ولَوْجَعَلْنُهُ قُرُانًا أَعْجَمِيًّا اوراكرهم بنات اس قرآن كوعجى لَقَالُوا البته يالوك كمت لَوْلَا فَصِّلَتَ النَّهُ كيول نبيل تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس کی آئیتیں ﷺ آئے جیدی کیا کتاب مجمی وَعَرَبِي اورقوم عربي قُل آبِ فرمادي هُوَ لِلَّذِينَ امْنُوا يَقْر آن ان لوگول کے لیے جوایمان لائے ہدی ہدایت ہے قُشِفَآج اورشفاہے وَالَّذِيْنِ اوروه لوَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ جوايمان بيس لات في اذَانِهِ مُوقَدُّ بن ہے اُولِیاک کیم لوگ ہیں یُنادُون کمان کو پیاراجاتا ہے مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ دوركى جُكرت وَلَقَدَاتَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ اورالبت تحقيق دى بم نے مویٰ کو کتاب فاختیف فینه پس اختلاف کیا گیاس میں وَلَوْلا كَلِمَةُ اوراكرنه وتى يه بات سَبَقَتْ مِنُ رَبِّكَ جومو چكى تير ابك طرف ع لَقُضِي بَيْنَهُ و البته فيعله كردياجا تاان كردميان وَإِنَّهُ و اور بشك بياوگ لفور شَكْ قِنْهُ البنة شك مين بين اس كى طرف سے مُرِيْبٍ جوان كور دومين والنه والاب مَنْ عَمِلَ صَالِحًا جم فَعُمل كيا الجِما فَلِنَفْسِه بِل الْمِنْسُ كَلِيهِ وَمَنْ اللَّهُ اورجس في رائي

کی فعکیها پیس ای کفس پر پڑے گی و ماز بنگ بِظلامِ لِلْعَبِیْدِ اور بین ہے اور بین ہے اور بین میں ایک میں ایک میں اور بین میں اور بین ہے آپ کارب ظلم کرنے والا بندوں پر۔

قرآن كريم كے متعددنام:

قرآن کریم کے متعددنام ہیں۔ ایک نام ہے قران۔ اس کا مجرد قسوء یہ قسوء کے ۔ اورقران مصدر ہے مفعول ہے معنیٰ ہیں۔ مَسَقَّدُ وُ ء یعنی وہ کتاب جوزیادہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا جاتی ہے۔ الحمد للہ! قرآن وہ کتاب ہے جود نیا ہیں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا نام فرقان ہے۔ یہ مصدر ہے فاعل کے معنی ہیں۔ آلف رق بیت الْحق والْباطِلِ ''منیسرانام ذکر ہے۔ ذکر کامعنی فیصحت والی '' حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔'' تیسرانام ذکر ہے۔ ذکر کامعنی فیصحت والی کتاب کوہم نے کتاب ہے اللہ کہ درمیان اور محافظ می ہیں۔' المحد للہ! قرآن پاک آج تک محفوظ اتارہ ہے اور اس کے قرآن اور محافظ می ہیں۔' المحد للہ! قرآن پاک آج تک محفوظ ہے الفاظ کے اعتبار سے بھی اور ترجمہ اور تفسیر کے لحاظ سے بھی۔ تو ذکر قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔' الموں میں سے ایک نام ہے۔' الموں میں سے ایک نام ہے۔'

الله تعالی فر ما منے ہیں اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُ وَایالَاِئِمِ بِحَلَّهُ وَایَالَائِمِ اِنْ کَا یَالَ اَلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ کَا اِن کَ پائِ آگیا وَاِنَ اِللهِ اَلٰ اِللهِ اللهِ ا

۔۔۔۔ عالب اور قوی کتاب ہے باطل اس پرحملہ آور نہیں ہوسکتا کہ معاذ اللہ تعالی اس کو فیا اور کتاب لا فلا ٹابت کرد ہے یااس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لا سکے ۔ صدیاں گزرگئ ہیں قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ونیائے کفرنے پوراز ورلگایا کہ اس کو مٹاد ہے اور آج بھی پور پی اقوام کی بہت ساری مشینر یاں کام کررہی ہیں اور بے تحاشار قم خرچ کررہی ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم ، دینی تعلیم اور دینی مدارس کو ختم کر کے دنیاوی تعلیم بچوں کے لیے لازم کردیں تا کہ کوئی بچے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مساجد اور مدارس میں نہ جا سکے۔

خیر سے ہماری وزیر اعظم یعنی وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹوصاحبہ کے بیانات اخبارات میں آ چکے ہیں کہ اس نے دینی مدارس کوختم کرنے کے لیے امریکہ سے مدد طلب کی ہے کہ میں دینی مدارس کوختم کرنا چا ہتی ہوں میری مدد کی جائے مگر:

۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں ہے ہے چمایا نہ جائے گا

بھائی! جس دین کی حفاظت و بقاکا ذمہ رب تعالی نے لیا ہے اس کو کون مٹاسکتا ہے؟ بین ما خیالیاں اور باطل ارادے ہیں۔ اپنے کفر کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ بےشک و نیا میں باطل لوگ بھی موجود ہیں گر المحمد للله شم المحمد لله! حق والے بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں مدارس موجود ہیں کوئی دئیا کی طافت اس تعلیم کومٹانہیں سکتی۔ ہاں صرف اپنا میں دنیا میں مدارس موجود ہیں کوئی دئیا کی طافت اس تعلیم کومٹانہیں سکتی۔ ہاں صرف اپنا میں دنیا میں مدارس موجود ہیں کوئی دئیا کی طافت اس تعلیم کومٹانہیں سکتی۔ ہاں صرف اپنا میں دنیا میں مدارس موجود ہیں کوئی دئیا کی طافت اس تعلیم کومٹانہیں سکتی۔ ہاں صرف اپنا میں باطن ظاہر کرنا ہے اور پھی ہیں۔

فرمایا تَنْزِیْلُ بِیكتاب اتاری مولی ہے قِن حَرِیْمِ حَمت والے ك

طرف سے حینید جوقابل تعریف ہے۔ یہ کتاب سی بندے کی بنائی ہوئی نہیں ہے اس کا اتار نے والا بھی بروردگار اور اس کا محافظ بھی بروردگار ہے۔ اس کی حفاظت کس اندازے کی کہاس گئے گزرے دور میں بھی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں قرآن یاک کے حافظ موجود ہیں۔انڈونیشیامیں اکثر خاندانوں کا شادی کا معیار ہی حفظ قرآن ے ۔ وہ بیج بچی کی شادی اس وفت کرتے ہیں جب لڑکا لڑکی حافظ قرآن ہول ۔ ہارے ہاں تو معیار جہزے کہ پہلے ہی فہرست بنادیتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ لینا ہے۔اور بنگلہ دلیش میں گھروں کے گھر حقاظ قرآن ہیں۔ کیا مرد اور کیاعور تیں ، کیا بیجے اور کیا بوڑھے۔توان شاءاللہ العزیز قرآن یا کو، دین تعلیم کو، دینی مدارس کوکوئی نہیں مٹاسکتا۔ اس کو جتنادیانے کی کوشش کریں گے بداللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اتناہی ابھرے گا۔ آ کے آنخضرت علی کی کور کیا ہے کہ اگر آج پہلوگ آپ کو دیوانہ، شاعراور کذاب کہتے ہیں، جادوگر ،محور کہتے ہیں ،مبھی کا ہن کہتے ہیں توبیہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے پغمبروں کو بھی یہی کچھ کہا گیا ہے۔ فرمایا متایقال لک اے بی كريم عَلَيْكُ الْبِين كَهَا جَاتًا آبِ كُو إِلَّا مَنَا كُمُروبى فَدُقِيْلَ لِلرُّ سُلِ مِنْ قَبُلِكَ تحقیق جو کہا گیار سولوں کو آ ہے سے پہلے۔ پہلے پیغمبروں کو بھی کا فروں نے کذاب کہا اشر شرارتی بھی کہا، جادوگراورمسحوراورمفتری بھی کہا۔توان کی باتوں ہے آ یے گھبرائیں نہیں إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْمَغُفِرَةِ جِثُكَ آكِ كَارِبِ البَّتِ بَخْتُ وَاللَّهِ وَذُوْعِقَابِ أَلِيْدٍ -عقف ب كامعنى سزا، اليه كامعنى دردناك اوردردناك سزاويخ والاس-جو قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ وه قاعده بيرے كرسب سے يمل كلم طيب لا الله الا الله محمد رسول الله اور

کلمیشهاوت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له واشهد ان محمد ا عبده ورسوله كاول سے اقرار كرے اورائي سائقه زندگی سے تائب موكر كه ميں پہلے جوكفر شرك اورگذاه كرتار مامول ان سے قوبه كرتا مول السالة قول كى الله تعالی بخشش فرما و سے بین اور جوكفر وشرك سے باز نه آئيں اور ضد پر اثر سے رہیں ، برائی برمصر مول تو ایسول كو الله تعالی سخت سزا د سے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور برزخ میں ایسول كو الله تعالی سخت سزا د سے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور برزخ میں میں ہیں۔

### قرآن باک کوعربی زبان میں اتار نے کی حکمت:

آ کے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کوعربی زبان میں کیوں نازل فرمایا۔ چونکہ قرآن یاک کے اول مخاطبین عربی تھاس لیے پیغیبر کی زبان بھی عربی اور جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی وہ بھی عربی میں۔اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے ۔ وَمَبَ آرَسَلْفَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبِينَ لَهُمْ [ابراجيم: ٣]" اوربيس بهيجاجم في كولَى رسول مَّر اس کی قوم کی زبان میں تا کہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔ 'اس وقت عرب میں رہنے والی تومین کیا، یہودی، کیاعیسائی، کیا قریش اور کیا صائبین، سب عربی بولتے تھے۔اس وقت عرب میں جنتنی قو میں تھیں سب عربی ہو لیتے تھے اور کفر شرک کی سب حدیں عبور کر گئے تصے ۔ سورہ بینہ یارہ ۳۰ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کم یکی الّذِینَ کَفَرُوا مِنْ اَهْل الْكِتْب وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِيْنَ حَتَى تَأْتِيهُمُ الْبِينَةُ "تَهيس بين وه لوك جوكافر بين اہل کہ میں سے اور مشرکین میں باز آنے والے بیال تک کدآ جائے ان کے یاس واضح دلیل۔ 'وہ لوگ کفرو شرک کی اس صد کو پہنچ کیا تھے کہ اگر آج ان کے یاس کامل مکیم نه آتا اور کامل نسخه نه آتا تو ان کی اصلاح نہیں ہوسکتی تھی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسا

نسخه بهیجا اور آنخضرت مَثَلُ الم جسیا حکیم بهیجا اور ان کی زبان میں بھیجا تا کہ وہ اعتراض نہ کر سکیں۔

الله تعالى فرماتے بين وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرُانًا أَعْجَمَيًّا اورا كرم اس قرآن كوعجى زبان میں بناتے عربی کے علاوہ تمام زبانوں کو مجمی کہتے تھے تَّقَالُوٰ البعة بيالوگ الربيس رب والے كتے كولافي لأن الله كال الله كون بيس تفصيل كے ساتھ بيان كى کئیں اس کی آیتیں۔ ہمیں ہمجھ ہیں آتی میرکی زبان ہے یا جرمنی کی زبان ہے۔ اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا تو پھر یہ بھی کہتے ﷺ أغجبہ قَاعَدَ ہے یہ کیا ہواقر آن مجمی ہاور قوم عربی ہے۔اگر ہاری اصلاح کے لیے اتر تا تو عربی میں اتر تا۔اس لیے اللہ تعلیٰ نے قرآن عربی میں نازل کیا کہ وہ سمجھ سکین ۔ قوم بھی عربی ، پیغیبر بھی عربی ، کتاب بھی عربی زبان میں۔ دنیامیں جتنی زبانیں ہیں سب سے زیادہ صبح اور وسیع عربی ہے چونکہ ہم عربی ہے بہت دور ہیں اس لیے اس کی فصاحت کوہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین زبان میں قرآن اتارااور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے سب سے بلند ترین شخصیت یر نازل فزمایا۔قرآن اور صاحب قرآن نے تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ کے فضل وكرم سے ان لوگوں كے دل پھير ديئے \_ پھر صحابہ كرام مرافق نے اسلام كو دور دراز كے علاقوں تک پہنچایا ۔ صحابہ کرام منظم اللہ تعالیٰ کی تو حید کے گواہ میں آنحضرت مالی کی رسالت کے گواہ ہیں قراآن یاک اورا حادیث کے گواہ ہیں۔ اگران پر اعتماد نہ کیا جائے تو تحسی شے پراعتماد باقی نہیں رہتا۔اگر گواہ بی جھوٹے ہوجا کیں تو پھر دعویٰ تو ٹابت نہیں ہوسکتا۔

# صحابه كرام وَيُنْ كا قرآن كوجمع كرنااور رافضيو ل كارفض:

ابن العرجاء رافضیوں کا بڑا تھا اس نے چار ہزار احادیث من گھڑت تیار کیں۔
ان میں اس نے صحابہ کرام مؤل اور قرآن پاک کی بڑی تو بین کی ہے۔ اس وقت اسلامی حکومت تھی اگر چہ کمزور تھی گرآج کے مسلمانوں سے بہت بہتر تھی۔ اس کو گرفتار کر کے جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس سے عدالت نے پوچھا کہ تو نے بیر کرکت کیوں کی ہے؟ تو اس ملحد نے کہا کہ اگر تھی بات پوچھتے ہوتو اس سے میر امقصد اسلام کو باطل کرنا اور مٹانا ہے اور اسلام اس وقت ہی باطل ہوگا کہ جب اس کے گواہ باطل ہول گے۔

صحابہ کرام منتی جونکہ قرآن کے گواہ ہیں ، نبوت کے گواہ ہیں ، اسلام کے گواہ ہیں جب گواہ ہی جھوٹے ہو گئے (معاذ اللہ تعالیٰ ) تو پھر یہ چیزیں کہاں رہیں گی ۔ دیکھو! یہ قرآن پاک حضرت ابوبکرصدیق رَبِّ تَن کَ خلافت میں پہلے سارالکھا ہوانہیں تھا۔ یمامہ کے مقام پر جنگ میں تین دنوں میں سات سوحا فظ قر آن شہید ہوئے ۔لڑائیاں زور شور ہے جاری تھیں ۔حضرت عمر بَخاتِیز نے حضرت صدیق اکبر بناتے کومشورہ ویا کہ حضرت!اگر اسى طرح حفاظ قرآن شہيد ہوتے رہے تو پھر قرآن باقی نہیں رہے گالبنزااں کو کتابی شکل میں لکھنے کا حکم دیں \_ پہلے حضرت ابو بکر زائتہ آ مادہ نہ ہوئے پھرشرح مصدر ہوا اور قرآن یاک کو کتابی شکل میں مرتب کرایا لیکن سورتوں میں بچھ تقذیم وتا خیرتھی'۔موجودہ ترتیب ہے کوئی سورت آ کے تھی کوئی چھے تھی۔ پھر حضرت عثمان بٹائند نے اینے دور خلافت میں فرمایا که آنخضرت مان کی میسورت میلی برجتے تھے اور یہ بعد میں برجتے تھے۔تو انھول نے پھر دوبارہ مرتب کیا۔ تو بیموجودہ ترتیب ،ترتیب عثانی ہے۔قر آن کریم کوجمع کیا گیا حضرت عمر مٹائن کے مشورے ہے، حضرت ابو بکر بٹائن نے جمع کیا اور ترتیب دی حضرت

عثان رَنْ اللهُ نے ۔اور رافضی کہتے ہیں کہ بہتیوں بڑے کا فر ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ ) تو پھر قرآن کہاں سے لاؤ گے۔رافضی کہتے ہیں کہاصلی قرآن کی سترہ ہزار (۰۰۰) آیات تھیں اور جو ہمارے پاس قر آن ہے اس کی آئیتیں جھے ہزار جھے سوچھیا سٹھ ہیں ۔اور بیہ گھٹنتل (خودساختہ امر)ان کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی میں ہے۔جوان کی بنیادی کتاب ہے۔ اس میں ہے کہ اصلی قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ موجودہ قرآن کونہیں مانتے۔اگرتمہارےسامنے کہیں نا کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ تقیہ کررے ہیں ،تقیہ سے کام لےرہے ہیں ۔تقیہان کے دین کا حصہ ہے۔ تقیه کامعنی ہے کہ جو بات زبان پر ہووہ دل میں نہ ہواور جو بات دل میں ہووہ زبان پر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ نو حصے دین تقبے میں ہے۔ جب معاذ اللہ تعالی صحابہ کا فر ہو گئے اور قرآن دنیامیں ہے تہیں تو پھر اسلام کہاں ہے آئے گا؟ ان کاعقیدہ ہے کہ امام معصوم میں حمینی کی کتاب'' الحکومة الاسلامیة'' کے صفحہ ۴ پر لکھا ہے کہ ہماراعقیدہ ہے اور بنیا دی عقائد میں ہے ہے کہ ہمارے بارہ امام تمام پیغیبروں ہے افضل ہیں۔ بھائی کیا ایمان اس کا نام ہے کہ قرآن کا انکار کیا جائے ، صحابہ کی تحفیر کی جائے ، غیرنبی کو نبی سے بڑھا دیا جائے؟ اور پیسب کچھینی کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ پہلے ان کواتن جراُت نہیں تھی۔اس خبیث نے ڈالرول کے ذریعے ان کوجراُت دلائی ہے۔

حضرت ابوبکرصدیق رہاتھ کے بارے میں ایک رافضی شیطان محمد سین ڈھکولکھتا ہے کہ' ہم بھی مانتے ہیں کہ ابوبکر خلیفہ تھا مگر مسلمان نہیں تھا۔ اس طرح کا خلیفہ تھا جیسے اوگوں نے غلام احمد کو مانا۔ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک ابوبکر اور غلام احمد قادیانی دونوں برابر ہیں۔' اوریہ بھی لکھا ہے کہ' ہم جی حضرت عائشہ صدیقہ کوام المونین مانتے ہیں۔ مگر

وہ خودموئن نہیں تھی۔ 'نیہ کتابیں پاکستان میں شائع ہور ہی ہیں لیکن اگر کوئی مولوی بے چارہ ان کا حوالہ دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فرقہ داریت پھیلا تا ہے۔ وہ دھڑا دھڑ کتابیں ککھیں تو ان کوکوئی پوچھنے دالا نہ ہو۔ آخر کیوں ؟ وزیر اعظم شیعہ ہے اس کا خاوند غالی شیعہ ہے زرداری۔ اور وزیر اعظم کے بہت سارے میئر شیعہ ہیں۔ ہنجر وال ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقہ میں کارروائی ہوئی تو پولیس بھی عاجز آگئی۔ ایران والوں نے زرداری کو کہا کہ ہنجر وال میں کیا ہور ہا ہے؟ انہوں نے پوراساتھ دے کران کو بچایا۔

بہ ہر حال اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو تجمی زبان میں بناتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس قرآن کی آئیتں۔ کیا مجمی زبان اور لوگ کربی قُل آپ فرمادی هُوَلِلَّذِیْنِ اَمَنُوا یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں هُدی نری ہدایت ہے قَرشِفَآ ہِ اور شفاہ وَالَّذِیْنِ کَلا ایکان لائے ہیں هُدی نری ہدایت ہے قَرشِفَآ ہِ اور شفاہ وَالَّذِیْنِ کَلا ایک میں اور وہ لوگ جوایمان نہیں رکھتے اس پر فِی اَذَائِهِهُ وَقُر اُن کے کانوں میں وائے ہیں قَرصُون اور وہ لوگ جوایمان نہیں رکھتے اس پر فِی اَذَائِهِهُ وَقُر اَن کے کانوں میں وائے ہیں قَرصُون اور یہ تر آن ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ اندھ کو کیا نظر آئے گا؟ کہے تھی نہیں۔

'' انھے نوں بازار پھیرایا تھاں تھاں دا انہوں سیر کرایا جاں کچھیااوں انھے توں آکھے کچھ نظریں نہ آیا'' ازمرت)

فرمایا اُولیاک یُنادَوْنَ مِن مُنکانِ بَعِیْدٍ یمی لوگ ہیں کہ ان کو پکارا جاتا ہے دور کی جگہ سے ۔ کسی کوکوئی دور سے پکارے تو وہ سن ہیں سکتا۔ ان کے وجود قریب ہونے کے باوجود دل ان کے دور ہیں یہ نہ سنتے ہیں نہ جھتے ہیں۔

آ کے اللہ تعالیٰ نے آپ مالی کوسلی دی ہے کہ اگر بیلوگ اس قرآن میں اختلاف کرتے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو آپ گھبرائیں ندر موی ملاہد کی تعب كساته بهى يه واتها فرمايا وَلَقَدُ النَّيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ اور البعد تحقيق وى مم نے موى ماليك كوكتاب فَاخْتُلِفَ فِيْهِ بِن اس مِين اختلاف كيا كيا - بِحَد فِ مانا بِحَد نِي نهيس مانا وَلَوْلا كَلِمَةُ اوراكرنه وتى ايك بات سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ جو يَهِلِم مُوجَّى آپ کے رب کی طرف سے لَقُضِی بَنْنَهُ مُ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ الله تعالی نے ہر بندے کوایک مت تک زندہ رہنے کاحق دیا ہے کہ وہ اس سے پہلے اسے نہیں مارے گا۔ اگریہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اس قوم نے فلاں وقت تک زندہ رہنا ہے تو ہم ان كوفور أسر او عدية وَإِنَّهُ مُ لِفِي شَكِّ اور بِشك بيلوك البعد شك مين بين مِنْهُ مُرِيْبِ اس كى طرف سے جو ان كوتر دد ميں ڈالنے والا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِمًا فَلِنَفْسِهِ جَس نَ اجِهَا عَمَل كياس نَ الْخِفْس كَ لِي كيا وَمَن أَمَاءَ اورجس نے براکام کیا فعکیفا پس اس کے نفس پر پڑے گا۔ نہ رب تعالیٰ کا کوئی نقصان موگانه يغيركا - اور يادر كھو! وَمَارَبُّكَ بِظَلَّا مِ لِلْعَبِيْدِ اور بَهِين بَآبِكا رب ذرہ برابرظلم کرنے والا بندوں پر۔ ہرکوئی اینے بیے کا کھل یائے گا۔



اليه ميرك علم الساعة وكاتخره من شكرت من الكاما وكاتخره من الكاما وكاتخره من الكام ا

اِلَيْهِ اس كَ طَرف يُرَدُّ لُونَا يَا جَابَ عِلْمُ السَّاعَةِ قَامِت كَا عَلَمُ السَّاعَةِ قَامِت كَا عَلَمُ وَمَا تَخْرُجُ اور بَهِ اللَّهِ مِنْ فَمَا اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

اوركم موجاكيل كان سے مّا وہ كَانُوْايَدْعُوْنَ جَن كووہ يكارتے تھے مِنْ قَبْلُ الى سے يہلے وَظَنُّوا اوروه يقين الركيس مَالَهُمْ مِين مَّحِيْصِ نَہيں ہان کے ليے کوئی چھٹکارا لَا يَسْتُمُ الْإِنْسَانُ نَہيں تُھکتا انسان مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ بَعَلَا فَي كَا رَعَاما فَكُنْ مِنْ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ اور الرينج ال كوتكليف فَيَوْسُ لِي وه نااميد موتائد قَنُولُ نااميدى كَ أَثَارِ جِيرِ عِينِ فَابِرِ مُوتِ بِينَ وَلَمِنَ أَذَقُنْ مُرَخَةً اورا كُرْبِم جِكُما مَين اس کورحمت مِنّا این طرف سے مِوثی بَعْدِضَرّاءَ تکلیف کے بعد مَسَّتُهُ جواس كويتِي بِي لَيقُولَنَ البته ضرور كهتاب هٰذَالِي بيميرى وجه ٢ وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَا بِمَةً اور مِن بين خيال كرتا قيامت قائم ہونے والی ہے قَلَمِن رُجِعْتُ اور اگر میں لوٹادیا گیا الی رَبّی این رب کی طرف إِنَّ لِيُعِنْدَهُ لَلْحُسْنِي بِشُك مِيرِ عِلْيَاس كَ ياس بَعلائي موكى فَلَنْنَبِّنَ الَّذِينَ لِي البنة بم ضرور خبردي كَانِ لُولُول كُو كَفَرُ وَاجو كافريس بماعملوا جوانهول في عمل كي بين وَلَنُذِيْقَنَّهُ وَ اورالبتهم ضرور چکھائیں کے قرن عَذَاب غَلِيظٍ گاڑھاعذاب وَإِذَا ٱنْعَمْنَاعَلَى الْإِنْسَانِ اورجس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر اَعْرَضَ وہ اعراض کرتا ے وَنَابِجَانِهِ اور بِہلوتهی كرتا ہے وَ إِذَامَسَهُ الشَّرُّ اورجس وقت بہنچی الكوتكليف فَذُودُعَا عِعْدِيْضِ يسلبي جورى رعاوالا موتاب-

### مغیب خاصهٔ خداوندی ہے:

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ قیامت کا بھی ہے کہ قیامت حق ہے۔اس کوتشلیم کیے بغیر کوئی آ دمی مسلمان نہیں رہ سکتا اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروریات دین میں سے ہادراہم عقیدہ ہے کہ قیامت کے داقع ہونے کا صحیح علم رب تعالیٰ کے سوا سی کوہیں ہے۔احادیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ قیامت جمعہ والے دن قائم ہوگی کیکن وہ جمعہ کس سال اور کس مہینے کا ہوگا اور اس کے آنے میں کتنے سال باتی ہیں؟ کتنی تاریخیں باقی بیں جمیصرف رب تعالی بی جانگ ہے۔ای کاذکر ہے اِلمَیْهِ دُوَدُ عُلَمُ السَّاعَةِ ای الله تعالی کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے قیامت کاعلم ۔ قیامت کا سیحے وقت الله تعالی کے سوا كُولَى بيس جانتا وَمَاتَخُرُ بَحِينُ ثَمَرْتِ مِنْ أَمُمامِهَا اور بيس نكلت كهل الي غلافول سے-آئحمام کم کی جمع ہے، کاف کے سرے کے ساتھ کے ، کامعنی ہے چھلکا۔ اخروث بادام کے اویر جو چھلکا ہوتا ہے کسی کھل برموٹا اور کسی برباریک چھلکا ہوتا ہے۔ وَمَا تَغْمِلُ مِنْ أَنْفِي اور نهين حامله موتى كوئى ماده - جاب انسانون مين سے مويا جنات اورحیوانات میں ہے ہو وَلَا تَضَعُ اورنجنتی ہے اِلّابعلیہ مروہ سب الله تعالی کے علم میں ہے کہ زہے یا مادہ ہے ، سیجے سالم ہے کیا دھورا ہے۔ حالانکہ خود حاملہ کوعلم نہیں ہے کہ اس کے بیٹ میں فرہ یا مادہ ، ایک ہیں یا دو ، کالا ہے یا گورا۔ اٹھائے پھرتی ہے اس كوكوئى علم بيس ب وَيَعْلَمُ مَا فِي الارحام [سوره لقمان]" اورالله تعالى جانبا ب جو م کھر جموں میں ہے۔"علم غیب خاصة خداوندی ہے اس مے سواكوئي نہيں بھا سا۔ الله تعالى فرماتے ہيں وَيَوْمَ يُنَادِينِهِمُ اورجس دن الله تعالى ان كو يكارے

گاآوازدےگا، کے گا، مشرکوں کوآوازدے کرفر مائے گا اَیْر بِ شَرَکاَعِی کہاں ہیں

میرے شریک جن کوتم میری ذات وصفات میں شریک بناتے سے اور ان کی پوجا پاٹ

کرتے سے وہ کہاں ہیں؟ قَالُوَّا مشرک کہیں گے اذَ لُگ ہم آپ کو بتلاتے ہیں

آپ کے سامنے بیان دیتے ہیں۔ کیا بیان دیتے ہیں؟ مَامِنّا مِن شَمِینید نہیں ہم

ہم میں ہے کوئی اس کا گواہ کہ آپ کا بھی کوئی شریک ہے۔ ساری زندگی کفر وشرک کرتے

رہے قیامت والے دن رب کی تجی عدالت میں کہیں گے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات

گی گوائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر

سر ہے ہم نہیں ہے کہ کہیں گے واللّه دِبّینا مَا کُنّا مُشْدِ کِیْنَ " فَسُم ہے اللّٰدی جو ہمارا

میلی آنفیسے می اور کے میں جو موٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں پر۔"

علی آنفیسے می "دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنی جانوں پر۔"

رب تعالی فرماتے ہیں وَضَلَ عَنْهُمْ مَّا اَ عَالَاتِ عِنْ اور اُمْ ہُو جَا اَلَٰ اور اُمْ ہُو جَا اَلَٰ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### رحمت خداوندی اورانسان کی مایوس:

صديث يس آتا ج لَوْكان لِإِبْن ادم واديان من ذَهب لَا بُتَعْنى ثَالِثًا "اگرہوں آ دم کے بیٹے کے پاس دومیدان سونے کے بھرے ہوئے توان پر کفایت نہیں كرك كاضرورتيسرا تلاش كرك كا وكا يَهُلا جَوْفَ ابْنَ ادم إلاَّ التُوابُ آدم ك بیت کوشی ہی بھرے گی۔'' کتنا مال مل جائے ،کتنی ترتی ہوجائے مزید کا طالب ہوتا ہے کہتا ہے اور ہو نہیں تھکتا انسان خیر ما تگنے ہے ، مال ما تگنے ہے اور اولا داور عزت ما تگنے ہے ، رقی اور اقتدار ما لگنے سے وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُ اور اگراس کو پنیج تکلیف فَیتُوسی قَنُوْراً- يوس كامعنى بناميد مونا اور قسنوط كامعنى بمايسى كاظهاركا چہرے برظاہر ہونا۔ جب کوئی آ دمی پریشان ہوتا ہے تو دوسرا آ دمی اس کے چہرے کود کھے کر تمجھ جاتا ہے کہ بیہ پریشان ہے ای طرح اگر کسی کوخوشی ہوتو اس کے اثر ات بھی چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تومعنی ہوگا ہی وہ ناامید ہوتا ہے اور اس کے ناامید ہونے کے آثار چبرے برظا ہر ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا بڑاسخت گناہ ہے۔ الله تعالى فرماتي إلى تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله [زمر: ٥٣]" نمايوس بو الله تعالى كى رحمت \_\_ "ايمان كم تعلق فرمات بيل كه الايسمان بين الخوف وَالدِّجَاء "ايمان خوف اوراميد كورميان موتا الله عنداب كاور بهي

والدرجمة من الميد كالمراميد كالمراميد كالمراميل كالمراسة المان الموادر حمة المراحمة المراحمة

گلوق کے اور کہنا ہے کہ ہیں رب سے ڈرتا ہوں تو اس کا نام تو ڈرنانہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے ڈرنے والا تو وہ ہے جو رب تعالیٰ کی مخالفت نہ کرے اور اس کے احکام کا پابند ہوکی ایک تھم کی بھی مخالفت نہ کرے۔ اس طرح ایک آ دمی طمع رکھتا ہے کہ مجھے ہر چیز مل جائے۔ لیکن وہ اسباب کو کام میں لا و بے شک اللہ لیکن وہ اسباب کو کام میں لا و بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی وسیع ہے۔ لیکن اس کی رحمت کو اسباب کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ مثال تعالیٰ کی رحمت ہوئی وسیع ہے۔ لیکن اس کی رحمت کو اسباب کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آ دمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جیٹھا ہے محنت نہیں کرتا ، تجارت نہیں کرتا ، ملکذ مت اختیار نہیں کرتا ، زراعت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے وافر دولت مل جائے ۔ رب تعالیٰ تو قادر مطلق ہے وہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے لیکن عادۃ اللہ اس طرح جاری نہیں ہے تا در مطلق ہے وہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے لیکن عادۃ اللہ اس طرح جاری نہیں ہے گھے کرنا پڑے گا پھر ملے گا۔ رب قادر مطلق ہے۔

حضرت ایوب مالید ایشیائے کو چک جوآج کل ترکول کے پاس ہے اس علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا واقعہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پرآیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطافر مائی اور مال اولا دسے بھی نو از ارتین لڑکے تھے ان کی شادیاں کیں، تین لڑکیاں تھیں ان کی شادیاں کیں، تین ہزار اونٹ تھے، لڑکیاں تھیں ان کی شادیاں کیں، چھسات ہزار بھیڑ بکریاں تھیں، تین ہزار اونٹ تھے، پانچ جوڑی بیلوں کی تھی۔ بڑا مجیب منظر تھا۔ معمول میہ تھا کہ کوئی چیز ذرج کرتے تو پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے تھے ایک دن بکری ذرج کی کوئی ذہنی پریشانی تھی پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے تھے ایک دن بکری ذرج کی کوئی ذہنی پریشانی تھی پڑوسیوں کا بھی نہاں نہ آیا۔ وہ بھی باضمیر تھے ما نگا انھوں نے بھی نہیں۔ خیال تھا کہ دیں گے بچھ پکایا بھی نے گزاری۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارانہ کیا کہ خود بندہ بحری کا گوشت کھائے اور پڑوی بھوکار ہے۔ تکلیف طاری کردی۔ بیٹے بیٹیاں بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا ایس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا ایس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا ایس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا ایس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا ایس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا ایس کردیا۔ ایک دن نہار دیا۔

کے سونے جا ندی کی مکریوں کی بارش ہوگئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جلدی جلدی كيرے مينے شروع كرديئے۔الله تعالى نے آواز دى اے ابوب ماليے؛ میں نے تخفی عنی نہیں کردیا پہلے کیڑے پہن لو پھراکٹھا کرلینا۔ کہنے لگے لاَ غِنَاءَ عَنْ ہُو کُتِكَ '' آپ كى بركت سے تنافہيں ہے۔ 'جب اے يروردگار! آپ دينے يرآئے ہيں تو ميں آپ كى نعمت کی قدر کیوں نہ کروں ۔ تو اللہ تعالی جا ہے تو سونے کی مکڑیاں برساسکتا ہے کیکن عالم اسیاب میں اس نے ضابطہ یمی بنایا ہے کہ انسان بچھ نہ بچھ کرے گا تو بات سے گی۔ تو فرمایا کہ انسان کواگر تکلیف چینجتی ہے تو ناامید ہوجاتا ہے ایسا کہ اس کے آثار اس کے چېرے سے نظرات بیں وَلَمِن اَذَقُنْهُ رَحْمَةً مِنا اور اگر ہم چکھا کیں انسان کورحمت ا بِي طرف ع مِنْ بَعْدِضَراءَ تكيف ك بعد مَسَّتُهُ جوال كو بيني بالما فقر کے بعد مال مل گیا، بیاری کے بعد صحت ال کئی۔ تواللہ تعالی فرماتے ہیں کی قولن ھندا پی البتذانسان ضرور کہتاہے یہ میری وجہ ہے ہے میری محنت کا متیجہ ہے مگرا تنانہیں سوچتا کہ اصل تو رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے محنت تو بہانہ ہے۔ ان چیزوں کا تعلق محنت کے ساتھ ہوتا تو مزدور آ دمی سارا دن خون پسینا ایک کرتا ہے، گرمی کے زمانے میں ٹوکری اٹھا تا ہے، پچھر اٹھا تا ہے ، روڑی کوٹنا ہے مگر شام کو اس کو اتنانہیں ملتا جتنا پیکھے کے نیچے بیضنے والے کوملتا ہے۔ تو سیمجھ لینا کہ بیمیری محنت ہے بیغلط ہے۔

تو ایک سبب ہے اور دینے والا اللہ تعالی ہے۔ تو فر مایا کہ اگرہم اس کو چکھائیں رحمت اپی طرف ہے اس تکلیف کے بعد جو اس کو پیچی ہے تو ضرور کہتا ہے کہ میری وجہ سے ہمری مخنت کا بتیج ہے۔ اور پھریہ تھی کہتا ہے قمآ اَ طُلِقُ السّاعَة قَالِيمَة اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کوئی نہیں ہے۔ اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کوئی نہیں ہے۔ اور

اگربالفرض ہوئی بھی تو ق آبن رُّ جِعْتُ إلی رَبِی ادرالبت اگر میں لوٹا دیا گیا اپ رب کی طرف اگر قیامت آبھی گئ تو اِنَّ لِی عِنْدَهُ لَلْحُسْلَى بِ شک میرے لیے اس رب کے پاس بھلائی ہوگی چونکہ مجھے یہاں سب پچھ ملا ہوا ہے وہاں بھی سب پچھ ملے گا۔
اس نے یہ باطل قیاس کیا کہ دنیا میں رب تعالی نے اس کو مال دیا ،اولا ددی ،عہدہ دیا ،اس سے اس نے یہ جھا کہ زب میرے او پر راضی ہوگا حالانکہ کی مرتبہ یہ بات تم س چے ہو کہ رب تعالی قیامت آبھی گئ تو وہاں بھی راضی ہوگا حالانکہ کی مرتبہ یہ بات تم س چے ہو کہ رب تعالی کے راضی اور ناراض ہونے کا معیار دنیا نہیں ہے بلکہ دین اور ایمان ہے۔

کے راضی اور ناراض ہونے کا معیار دنیا نہیں ہے بلکہ دین اور ایمان ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فک نُنجِ مَن الّذِین کَفَرُوا کی البت ہم ضرور خردیں گے الله تعالی فرماتے ہیں ۔ ان کوہم بتلا کیں گے ہما عَمِلُوا جوانھوں نے عمل کے ہیں کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں وکٹ ذِیقَنَّهُ مُرِقِی عَذَابٍ عَلِیْظِ اور ہم ان کو ضرور پی کا زہا عذاب کا مزه ضرور پی کھا کیں گے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کی عمومی فی طرت ہے واڈ آ انعمنا عکی الموانسان کی عمومی فی طرت ہے واڈ آ انعمنا عکی الموانسان کی عمومی فی طرت ہے واڈ آ انعمنا عکی الموانسان اور جس وقت ہم انعا می کرتے ہیں انسان کی عمومی فی میں نیان پر اعرض کرتا ہے و فالی جانب اور جس وقت ہم انعام کرتا ہے و فالی جانب اور جس

پہلوہی کرتا ہے۔ نعمت پرشکراداکرنے کے بجائے سنعت کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے برخلاف وَ اِذَا مَشَدہ الشَّرُ اور جس وقت پہنچی ہے اس کو تکلیف فَدُو دُعَآءِ عَرِیْضِ پہلی چوڑی دعا ما نگنے والا ہوتا ہے۔ پھر لمبی چوڑی دعا کیں ما نگتا ہے۔ خوش عالی اور آسودگی میں تواہنے مالک کی طرف ہے منہ پھیر لیتا ہے اور جب سی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو مشکل کشا کی کے لیے لمبے ہاتھ اٹھا کر دعا کیں ما نگتا ہے۔



قُلْ اَرَّيُ تُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْ اللهِ ثُمَّ كِفَرْتُمُ بِهِ مَنْ اللهِ ثُمَّ كُفَرْتُمُ بِهِ مَنْ النَّا فِي الْأَفَاقِ وَ اَصْلُ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلَقِ الْمُؤْلِقِ اللهِ اللهُ اللهُ

قُلْ آپفرمادي اَرَءَيْتُمُ بِعلابتلاؤتم إِدِ بْكَانَ الرَّهِيهِ قرآن كريم مِنْ عِنْدِاللهِ الله تعالى كي طرف سے شَمَّر كَفَرْتُمْ بِهِ كُلِمْم نے اس کا انکار کردیا مَنْ اَضَلُ کون زیادہ بہکا ہوا ہے مِشَن استخص ے هُوَفِ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ جواختلاف ميں دور جارات سَنُريهِ هُ البِّنَا عنقريب مم ان كودكها ئيس كه اين نثانيال في الأفاق زمين كاطراف مِين وَفِي أَنْفُسِهِمُ اوران كي جانون مِين بَعِي حَتِّي يَتَبَيِّنَ لَهُمُ يبال تك كدواضح موجائ ان كيمام أنَّهُ الْحَقُّ بِشُك بين م أوَلَهُ يَحْفِ كَياكَافَى بَهِينَ مِي بِاتَكُم بِرَيِّكَ آبِكَارِبِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَوْ إِشْهِيْدُ بِي شُكُ وه مِر چيزير كواه بِ أَلاَ مُخبردار إِنَّهُمْ بِ شُكَ وه فِيْمِرْيَةٍ ثُكْمِي إِنْ مِّنْ لِقَاءِرَبِهِمْ الْخِرْبِ لَمْ قات ع ألاً خبردار إنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُحِينَظ بِشَك وه بر چيز كالعاط مُرف والد

#### ربط آيات

اس سے پہلے رکوع میں قرآن پاک کے تعلق تھا وَ إِنّه لَکِتَابٌ عَذِیدٌ لَّا یَاتُیهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیهُ وَلَا مِنْ خَلْفِه "اور بِشک بِقِرآن ایسی تماب ہے کہ باطل نہ اس کے سامنے کھڑا ہوسکتا ہے نہ سامنے سے حملہ کرسکتا ہے نہ یہ جھے سے حملہ کرسکتا ہے نہ یہ سامنے کھڑا ہوسکتا ہے نہ سامنے سے حملہ کرسکتا ہے نہ سامنے کھڑا ہوسکتا ہے نہ سامنے کے اس میں کوئی خامی نہیں نکال سکا صدی لوگوں ہے۔ "صدیاں گزرگئیں آج تک قرآن پاک میں کوئی خامی نہیں نکال سکا صدی لوگوں کے سواباقی جضوں نے نہیں مانا وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ جمنہیں مانے۔

الله تعالى فرماتے بين قُل آپ كهدي ارَّءَيْ تُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بھلابتلاؤاگرییقرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے تُمَدَّکَفَرُ تُمْ بِهِ مَی پھرتم نے اس كا تكاركرديا-بيبتلاو مَنْ أضَلُ مِمَّنْ هُوَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ كون زياده بهكا مواب، کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جواختلاف میں دور جایڑا ہے۔قر آن عربی زبان میں بری تعیج و بلیغ کتاب ہے۔ کافراس کے اثر کا انکارنہیں کرتے تھے اس کا اثر مانتے تھے مگر کہتے تھے اثر ہونے کاریمطلب نہیں ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی کتاب اور تھی کتاب ہے اوراس كا بيش كرنے والا سيا ہے۔ بلكه كہتے تھے كه سِخر مُبين "بيكطلا جادو ہے۔ "اس كا اثر عادوہونے کی وجہت ہے۔ سورۃ الانبیاء آبتِ نمبر ۳ یارہ ۲ امیں ہے اَفَتَاتُوْنَ اَلسِّحْرَ وَانْتُمْ تُبْصِرُونَ " اوركياتم تصني موجادومين ادرتم وكيد عمور "انتها تصالط بصيرت والے ہوكر جادوميں تھنے ہو۔ جادو كَهدكر محكراديا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں سَند يُهدُ الْتِنَا معنی ہے کنارہ۔ زمین کے کناروں میں ،اطراف میں بھی کہیں زلزلہ ہوگا ، بھی قط سالی ہو گی کسی جگہ ہمیضہ پھیل جائے گا ،کسی جگہ طاعون پھیل جائے گا ،کہیں بارش نہیں ہوگی ،کہیں

سیلاب آ جائے گا۔مختلف اوقات میں بیہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ انسان اگر سیح معنی میں انسان ہے تو ان چیزوں کود مکھ کرضرور عبرت حاصل کرے گا وَفِیّ أَنْفُسِهِمْ اورخودان كى اين جانوں ميں بھى \_ گھر كا كوئى فرد بيار، بھى كوئى بيار، بھى مالى تنگی ، بھی جھٹرا نساد ، بھی کچھ ہو گا بھی کچھ ہوگا۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو مجمنجور تے ہیں کہ منجل جاؤہوش کے ناخن لو حقی بِتَدِینَ لَهُمْ بِہال تک کہ واضح ہو جائے ان کے سامنے آئے انحقی بے شک یقر آن کریم حق ہے۔قر آن کریم کی حقانیت کے لیے ہم مختلف قتم کی نشانیاں اپنی قدرت کی دکھاتے ہیں۔ بھی کسی جگہ، بھی كى جُلْم بھى بدنى بھى مالى ، مربيلوگ ش مىنبين ہوت أولَدْ يَصْفِ بِرَيْكَ كياكافى نبيس بيه بات كرآب كارب أنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْدٌ كربِ شَكَ وه بر چیز پر گواہ ہے۔ ہر چیز رب تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرشے کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کوبھی جانتا ہے۔معاملہ پروردگار کے ساتھ ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں إنهُ مَنْ اللَّهُ عَرِدار اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَرِيدٍ مِنْ لِقَاءِرَ بِهِمْ بِعُكْ بِهِ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملا قات ہے۔ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ كُل كِسبق مِين تم في يرها ب كافر في كها مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً " مين بين

کل کے سبق میں تم نے پڑھا ہے کا فرنے کہا مَاآظُنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً "میں ہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگ۔ "تو ہڑے زور دار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا اَلَا خبر دار اِنَّهُ بِیکِلِ شَی عُلِی شَی عُلِی ہُ مِیکِلِ شَی عُلْمَ مِینُ کُلُ اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔علم کے لحاظ ہے،قدرت کے لحاظ ہے،تمام چیزیں اس کے علم اور قدرت میں ہیں۔

نون : "اس درس میں سورہ شوریٰ کی پہلی پانچ آیات بھی تھیں مگر ہم نے سورۃ کے الگ

وخيرة البعنان على البعدة البعنان عبدة البعنان عبدة البعدة البعدة الكركاري المبعدة البعدة الكركاري المبعدة البعدة الكركاري المبعدة البعدة الكركاري المبعدة الم

بِنُهُ اللَّهُ النَّجُ النَّحِينِ

تفسير

Charles Services

(مکمل)

(جلد ۱۸ ا

•

# ( اليانها ٥٢ الله الله الله الشورَةُ الشَّورَةُ الشَّورَةُ الشَّورَةُ الشَّورَةُ الشَّورَةُ الشَّورَةُ الشَّورَةُ السَّورَةُ الشَّورَةُ السَّورَةُ السّورَةُ السَّورَةُ السّورَةُ السَّورَةُ السّرَاءُ السَّورَةُ السَّورَةُ السَّوالِقُولُ السَّوالِقُلْمُ السَّالِقُلْمُ السَّوالِقُلْمُ السَّالِقُلْمُ السَّالِقُلْمُ السَّالِقُلْمُ السَّالِقُلْمُ السَّالِقُلْمُ السَّالِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

جوز مین میں ہیں آلا خبردار إنَّ الله به شک الله تعالی هُوَالْخَفُورُ الرَّحِيْمُ وہی بخشے والامہر بان ہے۔ الرَّحِیْمُ وہی بخشے والامہر بان ہے۔

#### وجبهشميبه سورت :

اس سورت کا نام شوریٰ ہے اور شوریٰ کامعنی ہے مشورہ ۔ آ گے اللہ تعالیٰ نے مومنول كي صفتيل بيان كرتے ہوئے فرمايا وَأَمْدُهُمْ شُوداى بَيْنَهُمْ "ان كامعامله آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔''جن چیزوں کا ذکر قرآن وحدیث میں نہ ہو، اجماع امت ہے ثابت نہ ہوں توالیں چیزوں میں مشور ہے کاحق مسلمانوں کو قیامت تک حاصل رہے گا۔ کیونکہ بعض آ دمی سمجھ دار ہوتے ہیں اور حقیقت کی تہہ کو پہنچ جاتے ہیں اور جو سطحی قشم کے لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے ۔ تو جس وقت مشورہ کرتے ہیں تو کمزوراینی کمزوری اور خامی کوسا سنے رکھتے ہوئے دوسروں کی رائے کوقبول كركيتے ہيں ۔ تو جو فيصله ل جل كركريں محے وہ فيصله سيج ہوتا ہے ۔ تو چونكه اس سورہ مين شوریٰ کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام شوری ہے۔ اکسٹھ سورتیں اس سے بہلے نازل ہو چکی متھیں سے باسٹھ نمبریر نازل ہوئی۔ بیکی سورۃ ہے۔اس کے یانچ رکوع اور چون آیات ہیں اورموجودہ ترتیب کے لحاظ ہے اس کا بیالیسوال نمبر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار ہے باستینمبرے۔

حم عسق بیروف مقطعات میں سے ہیں قطع کامعنی ہے الگ کرنا۔لفظ ہے ایک کرنا۔لفظ ہے ایک کرنا۔لفظ ہے ایک کرنا۔لفظ ہے ایک کرنا جائے اختصاراً۔ح سے مراد جمید ہے معنی قابل تعریف ہے جمید کا نام جمید بھی ہے جمید بھی ہے ۔ع سے مراد علی مانا م جمید بھی ہے جمید بھی ہے ۔ع سے مراد علیم ۔ اللہ تعالی کی صفت ہے علیم ۔س سے مراد سمیع ہے اللہ تعالی کی صفت ہے علیم ۔س سے مراد سمیع ہے اللہ تعالی کی صفت ہے علیم ۔س سے مراد سمیع ہے اللہ تعالی مینے والا بھی ہے ۔ ق

ے مرادقادر ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پرقادر ہے گذلك يُؤجِي إلَيْك اى طرح وى كرتاب الله تعالى آپ كى طرف وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ادران كى طرف بھى وى بھيجى جو پیغمبرآ یہ سے پہلے گزرے ہیں۔ وحی کون بھیجنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ۔ لفظ اللہ فاعل ہے يُؤجِنَ إِلَيْكَ كا-الله تعالى نے جتنے پنمبر بھیج ہیں وہ سب کے سب آنخضرت مَالْ اِللَّهِ كَا ذات گرامی سے پہلے تھے۔ سب ہے پہلے پیغیبر آدم ملط تھے دوسرے پیغیبر آدم مالياء كے بيٹے شيث تھے۔اس كے بعد كتنے ہى پغيبرتشريف لائے يہاں تك كه حفرت عيسى ملطيم تشريف لائے اور انھوں نے آ كر بشارت سنائى كە وَ مُبَشِّدًا مبرَسُول يَّاتِي مِنْ بَعْيِهِ السَّمُهُ أَحْمَهِ [سوره صف]'' اور میں خوش خبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جوآنے والا ہے میرے بعد نام اس کا احمد ہے ، مَثَانِین محمد کے نفظی معنی ہیں تعریف کیا ہوا۔ یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ آپ مالی کی تعریف رب نے کی ، فرشتوں نے کی ، انسانوں اور جنات نے کی ، اپنوں اور بے گانوں نے کی ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنی تعریف آپ مَالْیَا کِی ہوئی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہوئی۔اوراحمہ استم نفضیل کا صیغہ ہے اس کامعنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ مَلْ الله عند باده بره هرالله تعالی کی تعریف کسی نے ہیں کی ۔ تو پینمبر جتنے بھی تشریف لائے ہیں سب آپ مالی کے سیالے تشریف لائے ہیں۔حضرت عیسی مالی کو زندہ آ ہانوں پر اٹھالیا گیا وہ بعد میں آئیں گےلیکن امتی کی حیثیت ہے آئیں گے وہ اپنی شریعت کی لوگوں کو دعوت نہیں دیں کے بلکہ حضرت محمد رسول اللہ عَلَیٰ کی شریعت کی وعوت دیں گے اور ان کے آنے ہے آپ مُلْٹِیْلُ کی ختم نبوت برکوئی زونہیں بڑے گی کیوں کیٹنی وہی رہے گی گنتی نہیں بڑھے گی۔

توفر مایا ای طرح وی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپی طرف اور ان پیغیبروں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں اللہ الْعَذِیْرُ الْمَدِیْدُ وہ اللہ جو عالب ہے جمہیت والا ہے۔

---

## نافع اورضار صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے:

فرمایا که مافی السّموت ای الله تعالی کا ہے جو کھی سانوں میں ہے و مافی الْأَرْضِ اور جو بچھز مین میں ہے۔آسان میں جاند،سورج،ستارے ہیں اور بے شار مخلوق ہے جس کواس کے سواکوئی نہیں جانتا، زمین میں پہاڑ ہیں،میدان ہیں، دریا ہیں، انسان اور حیوان ہیں، جنات ہیں، چرند پرند ہیں،حشرات الارض ہیں،اور کتنی مخلوق ہے جس کورب کے سواکوئی نہیں جانتا سب کو بیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور سب پرتصرف بھی اس کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوتصرف کاحق ہوتا تو آنخضرت مَالْجَیْم کی ذات گرامی کو ہوتالیکن اللہ تعالی نے آپ مالی کی زبان مبارک سے قرآن یاک میں اعلان كروايا قُلْ آيفرمادي إنِّي لَا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا بِشُكُمْ نہیں ہوں مالک تمہارے لیے نفع نقصان کا۔' اوریہ بھی اعلان کروایا کہ آپ ان کو کہہ دي لَا أَمْلِكَ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرًّا [لاعراف: ١٨٨] "مِن بين بول ما لك ايخ لے نفع نقصان کا۔'اگرآ یہ مالی نفع کے مالک ہوتے تو آ یہ مالیک کوکوئی بھی تکلیف نہ

حالانکداحد کے مقام پرعتبہ بن الی وقاص نے آپ عَلْیَا یُکو پھر مارا آپ عَلْیَا یُکے کے سے دائیں کے دو دانتوں میں سے دائیں طرف والا دانت شہید ہو گیا اور آپ عَلْیَا یُکُورْ کی ہو گئے ۔خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔عبداللہ بن امید کافر نے تلوار ماری خود (لوہ کی

ٹوپی) کٹ گئی آپ میں گئی گامر مبارک زخمی ہوگیا۔ اگر آپ میں گئی گے اختیار میں ہوتا تو یہ معاملہ بھی نہیں آتا لہٰذا نافع اور ضار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین اور آسانوں میں جو بچھ ہے سب ای کا ہے سب کا وہی خالق ، وہی مالک اور وہی متصرف ہے وَ هُوَ الْعَلِیٰ الْعَظِیٰہُ اور وہی بلند اور عظمت والا ہے۔ ذات کے لحاظ سے بڑا اور رہتے کے لحاظ سے بڑی ذات سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی تفاوق میں رہے اور در ہے کے لحاظ سے آخضرت میں گئی ہے بڑی ذات کوئی نہیں ہے۔ آپ میں ہوگا ور آ دم میں ہوگا اور آ دم میں ہوگا ہونے کے لیا کہ میں ہونے کے لیا کہ میں ہون کے دور کی ہونے کے لیا کہ میں ہونے کے کیا ہونے کی ہونے کے کیا ہونے کی ہونے کے کیا ہونے کی ہونے کے کی ہونے کے کیا ہونے کی ہونے کے کیا ہونے کی ہونے کے کی ہونے کے کیا ہونے کی ہونے کے کیا ہونے کی ہونے کے کی ہونے کے کی ہونے کے کیا ہونے کی ہونے کی ہونے کے کیا ہونے کی ہونے کے کی ہونے کیا ہونے کی ہونے کی ہونے کے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی

كفرشتون كى كثرت كى وجه عنه بوسكتا ہے كه آسان بهت جائيں۔ چنانچ سورة مريم پاره

۲ اميں ہے وَقَالُوْ التَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا "اوركها كافرون اورمشركون نے كه بنائيا
ہے رحمٰن نے بیٹا كَقَدُ جِنْتُمْ شَيْنًا إِذًا البَّتِ حَقِيقَ لائے ہوتم ایک بردى نا گوار بات

تكادُ السَّمُواتُ يَتَفَطُّرُنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُ الْأَدُفُ وَ يَخِدُ الْجِبَالُ هَدًا "" قريب ہے

آسان بهث پڑی اس سے اور زمین ش ہوجائے اور گر پڑی بہاڑ گر پڑنا اَنْ دَعَدوُا

لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا "اس وجہ سے كه پكارتے ہیں بےلوگ رحمان کے لیے اولا دے "اللّه تعالی كی طرف اولا د كی نسبت كرتے ہیں۔

مديث قدى إلله تعالى فرمات بين يُسَبُّنِي إبْنُ ادْمَ وَكُمْ يَكُنُ لَّهُ وَلِكَ " آدم كابينا مجھے گالياں نكالتا ہے حالانكه اس كوية تنہيں ہے۔" گالياں كيسے نكالتا ہے؟ يَدْعُوْ لِنْ وَلَدًا "ميرى طرف اولادى نسبت كرتا ہے -كوئى كہتا ہے عزير ماليا الله تعالى کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ مالیے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان گندے عقائد سے ناراض ہوکر زمین وآسان کا نظام ہی درہم برہم کردے۔ تو فر مایا فرشتے شبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ مسلم شریف میں روایت ہے آخب الکلام اِلّٰی الله سبحان الله وَبحَمْدِ ع '' الله تعالیٰ کے ہاں محبوب کلام سبحان الله و بحمدہ ہے۔'' فرشتے اور کیا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور بخشش طلب كرتے بين ان كے ليے جوزين ميں ہیں۔ زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور پیجھی تم سورہ مومن میں يُرْهِ عِيهِ وَكَنْ يَخْمِلُوْنَ الْعَرْشَ "جواتُهار بِي عُرْلُ كُو وَمَنْ حَوْلَهُ اورجواس كآس پاس بي يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ دَبِّهِمْ سَبِيحَ بِيان كرتے بي ايندب

ک و یو یو یو یو یو یو اور ایمان رکھتے ہیں اس پر ویسٹ فیفر وُن لِلَّذِیْنَ امَنُوْا اور مومنوں کے لیے معفرت کی دعا کیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں دہنا وسعت کُلَّ شَیْء وَحْمة اس مارے دب وسطے ہم چیز پرآپ کی رحمت وَعِلْما اور علم فَاغْفِرُ لِلَّذِیْنَ تَابُوْا بخش دے ان لوگول کو جھول نے تو بنی واقب عُوْا سَبِیلک اور تیرے لِلَّذِیْنَ تَابُوْا بخش دے ان لوگول کو جھول نے تو بنی واقب عُوا سَبِیلک اور تیرے داستے پر چلے وقبے م عَذَاب الْجَعِیْم اور بچاان کو دوز خ کے عذاب سے دَبَنا اے دب ہمارے واد خوا م مُن اللہ م خوال کران کو یکھنگی کے باغوں میں الیّتی وعدہ کیا ہے و مَنْ صَدَحَ مِنْ ابَاءِ هِمُ اور ان کو وقی م خونیک ہوں ان کے باپ وادا میں و دُریاتِ ہِمْ اور ان کی اولا دوں میں سے اِنگ استی اللہ بین اور حکمت والے ہیں وقبے مُ اللہ بین اور حکمت والے ہیں وقبے مُ السّیناتِ [مومن: کے تام]" اور بچاان کو برائیوں سے پریٹانیوں سے۔"

فرمایا آلاً خردار إِنَّاللَّهُ هُوَالْخَفُورُ الرَّحِیْمُ بِصَّک اللَّهُ تَعَالَى بَى بَخْتَنْ وَالا ہِم بِربان ہے۔



وَالْكِنْ اَلْمُونِيَ الْمُحَنَّ وَاصِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اللهُ اوْحَيْنَا حَوْيُطُ عَلَيْهِ مُرْبِعُ الْمُعَ مِوَلِيْلِ وَكُنْ الْكَ اوْحَيْنَا الْمُنْ عَلَيْهِ مُرْبِعُ اللّهُ عُرْبِيًّا لِتُمُنْ ذِرُاهُمُ الْقُرْبِي وَمَنْ حُولِهَا وَتُنْوِرَيُومُ اللّهُ قُرْانًا عُرْبِيًّا لِتُمُنْ ذِرُاهُمُ الْمُنْ فِي الْمُنْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عُرْبِينًا فِي اللّهُ عُرْبُقُ وَالْمُنْ يَعْلَى اللّهُ عُرْبُقُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عُرْبُقُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وَالَّذِيْنِ اوروه لوگ التَّخَذُوْ الْجُصُول فِي بنائِين مِنْدُوْنِهَ الله تعالىٰ عَلَيْهِمُ الله تعالیٰ عَلَيْهِمُ اورائی وَمَا آنْتَ عَلَيْهِمُ اورائی عَلیٰ آپان پر بِوَکِیْلِ وَکِیل وَکَا آنُدُوکُ وَمَا آنْتَ عَلیْهِمُ اورائی طرح اورائی طرح اورائی عَلیٰ اِلیّن وَکَی الله عَلیٰ الله عَلیٰ الله عَلیٰ الله اورائی وَکَی الله عَلی الله عَلی الله وَکُولُهُ الله وَکَی الله وَکُولُهُ الله وَکُولُهُ الله وَکُولُهُ الله وَکُولُهُ الله وَلِي مَالِ وَمَنْ حَوْلَهُ الله وَلِي الله وَکُولُهُ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَمَنْ حَوْلَهُ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلْمَالِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي

موكًا وَفَرِيْتُي فِي السَّعِيْرِ اوراكِ فريق بَعِرْكَى مُولَى آك مِن موكًا وَلَوْسَاءَ الله اوراكرالله تعالى عام لَجَعَلَهُمْ تُوكرد ان كو أَمَّةً وَاحِدةً ايك بى كروه وَ ليكِن يُدْخِلُ مَنْ يَثَانَ اللهُ الكِن وه داخل كرتا ہے جس كوجا بتا ہے فِ رَحْمَتِهِ این رحمت میں وَالطّٰلِمُونَ اورجوظالم ہیں مَالَهُمُ مِّنُ وَ لِيّ نہيں ہوگاان کے ليے کوئی حمايتی وَلَا نَصِيْدِ اورنہ کوئی مددگار آم اتَّخَذُوْ كَيابِنا لِيهِ بِينِ الْحُولَ فِي مِنْ دُونِهِ اللَّدَتِعَالَى سے نیچ أَوْلِيَاءَ كَارِسَازُ فَاللَّهُ هُوَالُوَ لِي لِي اللَّهُ تَعَالَى بِي كَارِسَازُ وَهُوَ يُحِي الْمَوْتَى اوروى زَمْره كرتاب مردول كو وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اوروه ہرچیز پرقادر ہے وَمَا اوروہ چیز اخْتَلَفْتُهُ فِیهِ جس میں تم نے اختلاف كياب مِنْ شَهِ إِلَى اللَّهُ كُونَى بَهِي جِيزِ مِو فَحُكُمُ فَإِلَى اللَّهِ لِيلَ اللَّهُ كُلُّمُ اللَّه تعالی کے سپرد ہے ذلی خوالله رَبّی بالله تعالی ہی میری برورش کرنے والا م عَلَيْهِ تَوَ حَلْتُ الى يرمين في جروساكيا وَ إِلَيْهِ أَنِيْتِ اوراى كَى طرف رجوع کرتا ہوں۔

#### اسلام کابنیادی عقیدہ توحید ہے:

اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے جن کوقر آن کریم نے بیان کیا ہے عقیدہ تو حید ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور اپنی صفات اور اپنے افعال میں وحدہ لاشریک لہہ کوئی اس کا کسی معنی اور کسی حیثیت میں اور کسی اعتبار سے شریک بیس ہے اور نہ ہی اللہ تعالی نے خدائی اختیار ات کسی کو دیئے ہیں رتی برابر بھی ۔لیکن مشرک قوموں نے اللہ تعالی کے خدائی اختیار ات کسی کو دیئے ہیں رتی برابر بھی ۔لیکن مشرک قوموں نے اللہ تعالی کے

پیار ہے پیغیبروں کو ولیوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں اور ولیوں کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ذہ نیک سے۔ ان کا نظریہ تفا کہ یہ ہم ہے راضی ہوں گے تو پھررب تعالیٰ کے آگے ہماری درخواسیں پیش کریں گے پھر نبیوں ، رسولوں ، شہیدوں کے متعلق بی نظریہ اپنایا کہ وہ حاضر و ناظر بھی ہیں اور عالم الغیب بھی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی عطا کیے ہیں ، یہ ہماری حفاظت اور گھرانی بھی کرتے ہیں۔

یہ جاہل شم کے لوگ جو گیار ہویں دیتے ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہوتا ہے کہ اس
سے مال میں برکت ہوگی اور ہمارا مال نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اگر گیار ہویں نہ دی تو
نقصان ہوگا۔ یہی شرکیہ عقائد ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جوابصال ثواب کا لحاظ رکھیں۔
بےشک ایصال ثواب اپنی جگہ برصیح ہے گر ایک ہی شخصیت کو ثواب پہنچا نا اور گیار ہویں
تاریخ کو پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بدعت ہے۔ ایصال ثواب ہر وفت اور ہرایک کے
لیے مطلوب ہے۔ یہ جوتعین ہے ضرور دال میں کا لاہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِینَ اللّٰہ تعالیٰ مِی اللّٰہ تعالیٰ مِی اللّٰہ تعالیٰ ہے بیچے کارساز، کام بنانے والے، گران اور محافظ الله کے بین اللہ تعالیٰ ہی نگرانی کرتا ہے ان کی جواللہ تعالیٰ کے سواد وسرول کو نگران اور محافظ بنائے پھرتے ہیں اور جن کو اپنے لیے نگران اور کارساز سمجھتے ہیں ان کا نگران اور کاوظ بنائے پھرتے ہیں ان کا نگران اور کارساز سمجھتے ہیں ان کا نگران اور محافظ بنائے پھر ہے۔ اختیارات سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ آپ ان کو بیہ بات محاویں وَمَا اَنْتَ عَلَیْهِ مَ بِوَ کِیْلُ اور نہیں ہیں آپ ان پروکیل ، ان کے ذمہ دار کہ سمجھادیں وَمَا اَنْتَ عَلَیْهِ مَ بِوَ کِیْلُ کی ہار جیت موکل کی ہار جیت ہوتی ہے ان سے ہدایت قبول کروا کیں۔ جس طرح وکیل کی ہار جیت موکل کی ہار جیت ہوتی ہے ان سے ہدایت قبول کروا کیں۔ جس طرح وکیل کی ہار جیت موکل کی ہار جیت ہوتی ہوتی ہے

اییانہیں ہے۔ پس آپ ان کوئی کھول کر سنادیں تا کدان کوشہ ندر ہے پھر میں جانوں اور
یہ جانیں وکے ذلاک آؤ حیناً آلئے اور ابی طرح وہی کی ہم نے آپ کی طرف جس
طرح آپ ہے پہلے پنیم وں کی طرف کی گزانا عَرَبِیّا قرآن عربی زبان میں۔ آپ
بھی عربی ، قوم بھی عربی ، کتاب بھی الحربی ابنی ہے قرآن کریم کو کیوں اتارا؟ پٹٹنڈ ذِر
اُمَّ الْقُدِی تاکد آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں کو، سب بستیوں کی اصل بستی کو۔ اُم کے
اُمَّ الْقُدِی تاکد آپ دِرائیں بستیوں کی ماں کو، سب بستیوں کی اصل بستی کو۔ اُم کے
لفظی معنی ماں کے ہیں۔ جس طرح ماں ہے اولا دبیدا ہوتی ہے اس طرح دنیا کی ساری
بستیاں مکہ مکر مہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ زمین کا پیڑا بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا جہاں ٹاکعب
بستیاں مکہ مکر مہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ زمین کا پیڑا بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا جہاں ٹاکعب
ہے پھر زمین کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ سورۃ الناز عات پارہ ۲۰ میں ہے وَ الْآدُ مَیْ
ہر کہ مکر مہ ہے۔ مکہ کامعنی ناف ، وُھنی۔ بدن کاسنٹر اور درمیان ہوتا ہے۔
مرکز مکہ کر مہ ہے۔ مکہ کامعنی ناف ، وُھنی۔ بدن کاسنٹر اور درمیان ہوتا ہے۔

## ساری دنیا کا وسط کعبۃ اللہ ہے:

مکہ کرمذھین و نیا کا نصف ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ناف کے ذریعے سے ملتی ناف کے ذریعے خوراک ملتی ہے اسی طرح روحانی خوراک مکہ کرمہ کے ذریعے سے ملتی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور کعبد دنیا کے قیام کا ذریعہ ہے قیامًا لِلنّاسِ۔ جب تک کعبہ ہے دنیا کا نظام قائم ہے۔ جس وقت کعبۃ القد کو شہید کر دیا جائے گا اسرافیل مائے گی بھو تک دیں گے قیامت بریا ہوجائے گی ۔ تو فر مایا تاکہ آپ ڈرائیس ام القری لیعنی مکے والوں کو قرآئیس اور ان کو جو اردگر دوالے جیں۔ جو بستیاں مکہ کرمہ کے اردگر د جیں ان کو بھی ڈرائیس رب تعالی کی گرفت اور عذاب سے ۔ ساری دنیا ہی ام القری کے القری کے اردگر د جیں ان کو بھی ڈرائیس رب تعالی کی گرفت اور عذاب سے ۔ ساری دنیا ہی ام القری کے القری کے اردگر د جے۔ چنانچہ آپ براہ

راست جہاں جہاں تک پہنچ سکتے تھے آپ نے وہاں پہنچ کر تبلیغ کی اور آ گے آپ کے تیار
کردہ صحابہ کرام مَدُّلُتُ نے کی۔ جو بڑے وفادار، جفاکش اور انتہائی مخلص تھے۔ انہوں نے
آپ مَنْ اللّٰ کے پروگرام کو مشرق ومغرب کے کونوں تک پہنچایا۔ آج اس گے گزرے
ہوئے زمانے میں بھی الحمد للہ! کوئی الیا ملک نہیں ہے جہاں کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہوں چاہے تھوڑے ہول یا زیادہ۔ تو فر مایا تاکہ آپ ڈرائیں مکہ کرمہ اور اردگرد
کی بستیوں کے لوگوں کورب کے عذاب سے وَتُنْذِرَ یَوْمَ اللّٰہ جَمْعِ اور تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جمع ہونے والے دن سے۔ وہ قیامت کا دن ہے کوئی شک فرائیں جمع ہونے والے دن سے۔ وہ قیامت کا دن ہے کوئی شک

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے تیا مت کاعقیدہ قیامت بھینا آئے گااس میں کوئی شک وشبہیں ہے۔ اس دن جزائے عمل کی منزل آئے گی جس کے بتیجہ میں فریق فی الْجَنَّةِ ایک فریق، ایک گروہ جنت میں ہوگا وَفَرِیْقَ فِی السَّعِیْرِ اور ایک فریق، ایک گروہ جنت میں ہوگا وَفَرِیْقَ فِی السَّعِیْرِ اور ایک فریق، ایک گروہ دوزخ میں ہوگا، ہوئی آگ میں ہوگا۔ موصد جنت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ الله اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے دَبَعَ لَهُمُ اُمَّةً قُوّا ہِدَةً تو کردے ان کو ایک گروہ دجر أاطاعت پر مجود کردے کہ نافر مانی کی طاقت ان سے سلب کر لے مگر بیاس کی حکمت کے خلاف ہے کیوں کہ اس طرح تو پھر امتحان ختم ہوگیا۔ امتحان تو اس وقت ہے کہ نیکی بدی کی طاقت دے کرافتیار دیا جائے کہ جس کو چاہا پئی مرضی سے اختیار کرے اس واسط فر مایا فکن شاء فکی نے وکئی فیڈ [ الکہف : ۲۹]" پس جس کا جی جا بیان لائے اور جس کا جی خوا ختیار کرے ایک التی نین قد تبین خس کا جی جا کھرافتیار کرے اپنے مرضی ہے۔ "کو اِحْد دَاءَ فِسی البِّدین قد تبین کی جی کھرافتیار کرے اپنے مرضی ہے۔ "کو اِحْد دَاءَ فِسی البِّدِیْنِ قد تبین کی جس کا جی کھرافتیار کی جا ہے کو میں کے دور کی کھرافتیار کی جا ہے کو کی کھرافتیار کرے اپنی مرضی ہے۔ "کو اِحْد دَاءَ فِسی البِّدِیْنِ قد تبین کو کھرافتیار کی جا ہے کو کھرافتیار کی جا ہے کو کھرافتیار کی جا ہے کو کھرافتیار کی جا کھرافتیار کی جا کھرافتیار کی جا کہ کو کھرافتیار کی جا کے کو کھرافتیار کی جا کہ کو کھرافتیار کی جا کھرافتیار کی جا کہ کو کھرافتیار کی جا کی کی جا کھرافتیار کی جا کے کو کھرافتیار کی جا کی کو کھرافتیار کی جا کہ کو کھرافتیار کی جا کے کو کھرافتیار کی کی کھرافتیار کی جا کی کو کھرافتیار کی جا کی جا کی کو کھرافتیار کی جا کی کو کھرافتی کی کھرافتیار کی جا کی کو کھرافتیار کی جا کی کو کھرافتیار کی جا کی کو کھرافتیار کی کو کھرا کو کھرا کی کو کھرا کی کی کھرا کی کھرا کی کھران کی کھرا کی

الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ [البقره:٢٥٦] " دين مِن كوئي جرنبين بدايت مِرابي عالك موجِي ے۔ "تواگراللہ تعالی جا ہے تو جراسب کوایک گروہ بنادے۔ ق لیجن یُذخِلَ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ لَيْكُن الله تعالى داخل كرتا ہے جس كوجا ہتا ہے اپنى رحمت میں اور داخل اے ہى كرتام جوطالب بوتام والظُّلِمُونَ مَالَهُ مُقِنُ قِلِيَّ قَلَانَصِيْرِ اورظالمول كے لیے نہیں ہوگا کوئی حمایت اور نہ کوئی مدد گاریعنی جولوگ کفروشرک ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیںان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں آیا تَّخَذُوامِنْ دُونِ وَ اَوْلِيآءَ كَيابِنائِ مِي اَنْصُول نِي اللهُ تعالَىٰ سے نیچے کارساز کہ بیان کی مشکل كشائى كريس كاورمشكل مين كام آكيس ك فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ لِين اللَّهُ تَعَالَى بى ب کارساز اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مشکل کشائی کرنے والانہیں ہے، کارساز فقط اللہ تعالیٰ کی ذات م وَهُوَيْحِي الْمَوْتِي اوروبى زنده كرتا بمردول كو وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرٌ اور وبي ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لہذا ای کو کارساز سمجھنا جاہے اور تمام حاجات میں ای کو پکارنا جاہے اور ای کی تو حید پر ایمان لا نا جا ہے۔

 سامنے ہے۔ تو فر مایا جس چیز میں تم نے اختلاف کیا کوئی بھی چیز ہواس کا فیصلہ اللہ تعالی کے سپر ہے ۔ ذو سے اللہ تربی یہ اللہ تعالی میری پرورش کرنے والا ہے جَلَیٰهِ تَوَجَّلُتُ اللہُ رَبِّن میں رجوع کرتا تو کی اس پر میں نے بھروسا کیا قرائیہ این نیا اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔



## قاطِرُ

السَّمَا فِ وَالْارْضِ حَعَلَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَصِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمُ فِنْ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّبينعُ الْبُصِيْرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيْنُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ \* يَبُسُطُ الرِّنْ قَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وْإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْدُ وَيَقْدِرُ وَلِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْدُ وَتُمَاءً وَكُذُ صِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصِّى بِهِ نُوْجًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصِّنْنَا بِهَ إِبْرِهِ يُمْ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْ مُوالدِّيْنَ وَ لاتَتَفَرَّقُوْا فِيْ عِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَكُعُوْهُمُ إِلَيْ اللَّهُ يَجْتَبِينَ النه من يَشَاءُ ويهُدِي النه مِنْ يُنِيْبُ فَوَمَا تَفَرَقُوْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِاجِاءَ هُمُ الْعِلْمُ بِغِياً لِينْهُمْ وَلُؤلا كُلِمَا الْسَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ إِلَى آجَلِ مُسَمِّى لَقُضِى بَيْنَهُ مُولِقَ الَّذِيْنَ أُورِثُوا الْكِتْبَ مِنْ بُعُدِ هِمْ لَفِيْ شَكِيٌّ مِنْ أَعُدِيدٍ ٥

فَاطِرُ السَّمُوٰتِ بَنانَ والا ہِ آ مانوں کو وَالاَرْضِ اورز مین کو جَعَلَ اس نے بنائے لَکے مُر تمہاری لیے مِن اَنْفُسِکُمْ تمہاری جانوں میں سے آزُوَاجگا جوڑے وَمِنَ الْاَنْعَامِ اورمویشیوں میں سے جانوں میں سے آزُوَاجگا جوڑے وَمِنَ الْاَنْعَامِ اورمویشیوں میں سے بھی آزُوَاجگا جوڑے یَذْرَوُ کُمُوفِیهِ بھیرتا ہے آم کواس میں لیس کھی آزُواجگا جوڑے یَذْرَوُ کُمُوفِیهِ بھیرتا ہے آم کواس میں لیس کیش کیونہ ہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز وَهُوَالسَّمِ مِنْ الْبَصِیْرُ اوروہ کیمِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

سننے والا ویکھنے والا ہے لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمُوٰتِ اس کے لیے ہیں جابیاں آسانول كى وَالْأَرْضِ اورزمين كى يَبْسُطُ الرِّزْقَ برُها تا بمرزق لِمَنُ يَّشَآءُ جَس كے ليے جا ہتا ہے وَيَقْدِرُ اور تُك كرتا ہے جس كے ليے عِابِتَا ﴾ إنَّهُ بِشُكُوهُ بِصُلِّ شَيْءٍ برچيز كو عَلِيْدُ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ شَرَعَ لَكُونَ مَقْرِر كِيا الله تعالى في تهمار عليه مِن الدِّينِ مَا وه دين وَصَّى بِهِ نُوْحًا جُس كَى تَاكِير كَيْ نُوحَ عَلَيْهِ كُو قَالَّذِي اوروبى أَوْحَيْنَا النك جس ك وحى كى مم ني آك كرف وما اوروه وصَّيْنَايِم جس كى تاكىدى مم نے ابر ھِيْمَوَمُولْسي وَعِيْلَى ابرامِيم اور موى اور عيسى عاليك كُو أَنْ أَقِيْمُ وَاللَّذِينَ كُمَّ قَامُمُ كُرُومٌ وين كُو وَلَا تَتَفَرَّ قُوافِيْهِ اوراس مين تفرقه نه ڈالو كئبرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ بھارى ہے مشركوں پر مَا وہ چيز تَدْعُو هُمْ إِلَيْهِ جَس جِيزِ كَم ال كورعوت دية مو الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ الله تعالی ہی منتخب کرتا ہے اپی طرف مَن يَشَآءِ جس کوچا ہتا ہے وَيَهُدِئَ إِلَيْهِ اورراه دکھا تا ہے این طرف مَن اس کو یُنیٹ جورجوع کرتاہے وَمَا تَفَرَّقُوا اور بيس تفرقه والاان لوكول في إلَّا مِنْ بَعْدِمَا مَر بعداس ك جَآءَهُمُ الْعِلْمُ آگیاان کے پاک مم بَغْیّابینَهُمُ سرکشی کرتے ہوئے النادرميان وَلَوْلا كَلِمَةً اوراكرنه بوتى ايك بات سَبَقَتْمِ فَرَبَّكَ جوہوچک آپ کے رب کی طرف سے اِلّیا اَجَلِمُّ سَدًّی ایک مت مقررتک لَّقُضِى بَيْنَهُمْ البِته فيصله كرديا جاتا ان كدرميان وَإِنَّ الَّذِيْنَ اور بِهِ شُك وه لوگ أورِثُو الذِكِتْبَ جَن كووارث بنايا كيا كتاب كا مِنْ بَعْدِهِمْ ان كه بعد لفِي شَلْتِ مِنْ البته وه شك ميں بين اس كى طرف سے مُرِيْبِ جوان كور ددميں ڈالنے والا ہے۔

اربطآیات:

اسے يہالله تعالى فيشرك كى ترديد فرمائى أجالتَّخَدُوامِنُ دُونِ وَالْكَاءَ " كيا انھوں نے اللہ تعالى كے سوا دومروں كوكارساز ،مشكل كشا بناليا ہے۔ "حالا نكه كارساز تو فقط الله تعالی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی رب جو ہر چیز پر قادر ہے فاطِلرُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وه بنانے والا بآسانوں كا اورزمين كا \_ يالله تعالى كى قدرت كا مظهر ع جَعَلَ لَكُوْمِنَ أَنْفُسِكُ مُ أَزْوَاجًا الله في منائح بين تمهار عليه تہاری جانوں میں سے جوڑے۔ کی کومرد بنادیا کسی کوعورت بنادیا قیمر بالأنعام اَذْوَاجًا اورمویشیوں میں ہے بھی جوڑے بنائے ، نر مادہ کسل کا سلسلہ قائم رہے يَذْرَوُ كُونِهِ مَجْمِيرِتا بِصَحِينِ مِين مِن يا بَكْمِيرِتا بِصَحِين مال كرم مِن يا بناوٹ میں شمصیں بھیرتا ہے۔ کسی کوکوئی شکل وصورت ، کسی کوکوئی شکل وصورت عطا کرتا ے لیس کے شلے شی ج نہیں ہاں کے شل کوئی چیز - یہاں کاف زائدہ ہے کیونکہ اگر کاف زائدہ نہ ہوتو معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کے مثل کوئی شے ہیں ہے۔ کیونکہ کاف کامعنی بھی تومثل ہے۔ تو نفی مثل کے مثل کی ہوگی مثل ثابت ہوگئی۔ تو کاف زائدہ ہے۔ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے نہ اس کی ذات کے مثل کوئی ہے اور نہ اس کے صفات کے مثل کوئی ہے ، نہ

ارادے میں اس کے مثل کوئی ہے اور نہ افعال میں اس کے مثل کوئی ہے اور نہ مخلوق کے ساتھ کسی قتم کی تشبید دی جاسکتی ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ مال ہے، نہ بیوی ہے، نہ اولا و ہاں کے مثل کوئی چیز ہیں ہے وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ اوروہ الله تعالیٰ کی ذات ہی سننے والی و یکھنے والی ہے۔ساری کا تنات کی بولیاں سنتا بھی ہے اور ان کے حالات کود کھتا بھی ہے کہ مقالیندالسّموت والارض ای کے یاس بیں جابیاں آسانوں کی اور زمین کی۔سارے اختیارات ای کے پاس ہیں ہر چیز میں تصرف کرنے والا وہی ہے يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآبُ بِرُهَا تَا جِرِزَقْ جَس كَا هِا مِنَا جَ وَيَقْدِرُ اور تَكُ كُرتا ہدرق جس کا جا ہتا ہے۔ وہ اپن حکمت کے مطابق رزق تقیم کرتا ہے کیوں کہ اِنَّه بيكل منتي علية بي عليه وه جر چيز كوجان والا ب\_لبذاوه بهتر مجهتا بكس كوكتنا رزق وینا ہے۔ جب بیدا کرنے والا وہی ہے، رزق وینے والا وہی ہے، تصرف کرنے والاوبى بودين بھى اى كا ب شَرَعَ لَكُ فِينَ الدِيْنِ مَقرركيا بالله تعالى نے تمہارے لیےوہ دین۔

شریعت اصل (عربی لغت) میں اس گھاٹ کو کہتے ہیں جس پراتر کرلوگ پانی پیتے ہیں۔ اس مناسبت سے شریعت کو بھی دین کہا جاتا ہے کہ لوگ اس سے روحانی پیاس بجھاتے ہیں اور اس کے احکام پڑمل کر کے اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں۔

توفر مایا اللہ تعالی نے تمہارے لیے وہی وین مقرر فر مایا ماؤٹی به نوحا جس کی تاکید کی اللہ تعالی نے نوح مالیا کہ و قالد بی آؤ حدیث آلیک اور بیروہی وین ہے جس کی وی ہم نے آپ کی طرف کی اور بیروہی وین ہے و محاوظ یک اور بیروہی وین ہے و محاوظ یک اور بیروہی وین ہے و محاوظ یک اور بیروہی مالیا مالیا ہے اور مولی مالیا اور میسی مالیا ہے اور مولی مالیا ہے اور مولیا ہے اور مولی مالیا ہے اور مولیا ہے اور مولیا ہے اور مولیا ہے اور مولی مالیا ہے اور مولی مالیا ہے اور مولی مالیا ہے اور مولیا

اس مقام پراللہ تعالیٰ نے آنخضرت مَنْلَیْنی سمیت پانچ اولوالعزم پیغیروں کا ذکر فر مایا ہے کہ ان سب کو یہی تاکید کی آن آفینہ والقین کہ وہ دین کوقائم کریں۔اللہ تعالیٰ ک تو حید کاعقیدہ ، پیغیروں کی رسالت کاعقیدہ ، قیامت کاحق ہونا ایسے اصول ہیں کہ جن میں کسی بھی نبی کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں رہا اور ان پر ایمان لا نا ہر نبی کی امت کے لیے ضروری تھا یہی دین ہو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے مقرر فر مایا ہے۔غرض یہ کہ دین اور ملت ہر دور میں ایک ہی رہ ہیں البت ان عقائد کی تفصیلات کوشر یعت کہا جاتا ہے۔سورہ مائدہ آیت نمبر ۴۸ میں ہے یہ گیا جَعَلَم اللہ قرار استہ مقرر کیا ہے۔' یعنی ہر جاتا ہے۔سورہ مائدہ آیت نمبر ۴۸ میں ہے نے جدا جدا شریعت اور راستہ مقرر کیا ہے۔' یعنی ہر امت کی شریعت مختلف رہی ہے مِنْلاً بہلی امتوں میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا لیکن بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بعض شریعتوں میں اونٹ کا گوشت اور دودھ نا جائز تھا میں جائز ہے۔

اصول مانو اورکوئی نہ مانو ۔ ان میں سرفہرست تو حید کا اصول ہے ۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں كَبُرَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ بِعارى مِ مشركول يربهت زياده مَاتَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ جَلَى طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں ، بلاتے ہیں ۔ تو حید کی دعوت ان کو گولی کی طرح لگتی ہے۔سورہ بن اسرائیل آیت نمبر ۲ میں ہے وَإِذَا ذَكُوْتَ رَبُّكَ فِي الْقُوْانِ وَحْدَهُ وَلُوا عَلَى أَدْبَادِهِمْ نُغُودًا "اورجبآب ذكركرت بين ايخرب كاقرآن مين اكيلا تووہ پھرجاتے ہیں اپنی پہتوں پرنفرت کرتے ہوئے۔'اور کہتے ہیں آجَعَلَ الْالِهَةَ السها وَاحِدًا "كياس فرويا عِمام معبودون كوايك معبود إنَّ هذا لَشَيْءٌ عُـجَابٌ [ص:٥]" بِشك بدايك عجيب چيز ہے۔"توالله تعالیٰ کی توحيد شركوں ير بھاری ہے جس کی تم ان کو دعوت دیتے ہو۔ فر مایا ہدایت اور گمراہی کا ایک ضابطہ یہ ہے اَللَّهُ يَجْتَبِيَّ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءِ اللَّه تَعَالَى فِن لِيمَا عِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النومن ينيب اورايي طرف راه نمائي كرتاب الشخص كى جورجوع كرتاب جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے ہدایت اس کو دیتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر ١٩ میں ہے وَالَّيْنِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُ مِينَّهُمْ سُبُلَنَا "اوروه لوك جوكوشش كرتے بين مارى طرف آنے کی ہم ان کوایے رائے بتادیے ہیں۔ 'بدایت کے طالب کو سیح راستال جاتا ب- فرمایا وَمَاتَفَرَقُوا ان مُراه فرتول نے تفرقہ نہیں والا ان لوگول نے اِلّامِنْ بعد مَا جَمَاءَ مُعَدُ الْعِلْمُ يَغْيَّا بَيْنَهُمْ مَ مُرْبعداس كهان كے ياس علم آگيا اين درمیان سرمقی کرتے ہوئے۔ اہل کتاب کے باس اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں ، پیغمبر تشریف لائے ،انھوں نے ہدایت کو واضح کیا مگر ان لوگوں نے ضد ،عناد اور آپس میں سرکھی کرتے ہوئے دین کے اصولوں میں اختلاف کیا اور فرقے بنالیے اور مختلف فرقوں

ذخيرة الجنان

میں تقسیم ہوگئے۔ آخری پینمبراور آخری کتاب کا بھی ان کو کم تھا تھی ضد، عناداور سرکٹی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور کالفت شروع کردی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وکو لا گیلمة مین مین قد نہا ہے ایک بات جو ہو پھی آپ کے رب کی طرف ہے۔ آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی اِللّٰ اَجَلِ مُّسَمَّی کے پروردگار کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی اِللّٰ اَجَلِ مُّسَمَّی ایک مقرر وقت تک لَّهُ فَی فِیل سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی اِللّٰ اِللّٰ اَجَلِ مُسَمَّد وقت تک لَّهُ فَی وَان کے در میان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کے قطبی فیصلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر کرر کھا ہے۔ اگر میہ بات طے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فروں ، مشرکوں اور سرکشی کرنے والوں کا فیصلہ دنیا ہی میں کردیتا ان کو اس و نیا میں فور آسزادے دیتا۔ گراس کا قانون ہے و اُمْ لِلّٰہ ہے آئی کہ ہے ہی میں میں کہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ '' اور میں ان کومہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ '' اور میں ان کومہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ '' فرایا یہ بات بھی میں لیں و اِنَّ الَّذِیْنَ اُورِ تُو الْکِ اُن ہِ مِنْ بَعْدِ هِ مُعَلَّی مَن لیں و اِنَّ الَّذِیْنَ اُورِ تُو الْکِ الْکِ اَن مِنْ بِعَدِ هِ مُعَلَّی اُن کہ اور ب

فرمایا یہ بات بھی سی لیں وَ إِنَّ الَّذِیْنَ اُوْرِ ثُنُواانْکِتْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور بِهِ شَک وہ لوگ جن کو وارث بنایا گیا کتاب کا ان کے بعد نَفِیْ شَکْ یِنْ نُمْدِیْبِ وہ البتہ تر دوا گیزشک میں ہیں۔ یعنی یہود و نصاری کے پہلے گروہوں نے جوتح یفات کیس ان کی تحریفات کیس ان کی تحریفات کو فالص کتاب قرآن کے ساتھ مٹا دیا گیا تو یہ بچھلے شکر گزار ہوکر اس پر ایمان نہ لائے بلکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں قرآن کے بارے میں اور محد رسول اللہ مُنْ اللّٰ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُن اللّٰہ مِن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مَن اللّٰہ مُن اللّٰ مُن اللّٰہ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰہ مُن اللّٰ اللّٰ مُن اللّٰ اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ اللّٰ مُن اللّٰ مُن اللّٰ



## فَلِذُ لِكَ فَادْعُ

والمتقفركما أمِرْت ولاتتَبِهُ اهْوَاءَهُ مُؤْوَقُلُ امنَتُ مِا اللهُ مِن كِتْبِ وَامِرْتُ لِكَفْرِكَ بَيْنَكُمْ اللهُ رَبُناور بَبُكُمْ لِكَا اللهُ مِن كِتْبَ وَامِرْتُ لِكَفْرِكَ بِينَكُمْ اللهُ رَبُناور بَبُكُمْ لِكَا اللهُ مِن كَا لَكُمْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مُن اللهُ الله

فَلِذُلِكَ لِهِ اللهِ فَادُعُ آپ وعوت دیں وَاسْتَقِمْ اور قائم رہیں آپ کے ماآمر رہ جیسا کہ آپ کو کم دیا گیا ہے وَلَا تَتَیْغُ اَمْوَا عَلَمْ اللهِ اور نہ پیروی کریں آپ ان کی خواہشات کی وَقُلُ اور آپ کہدیں امَنْتُ میں ایمان لایا ہوں بِمَآ اس چیز پر آئز لَ اللهُ مِن کہدیں امَنْتُ میں ایمان لایا ہوں بِمَآ اس چیز پر آئز لَ اللهُ مِن کِشب جونازل کی ہے الله تعالی نے کتاب سے وَاُمِرُتُ اور جھے کم دیا گیا ہے لِاَعْدِلَ بَیْنَکُمْ کہ میں عمل کروں تمہارے درمیان الله وَبُنا الله تعالی بی ہمار ارب ہے وَرَبُّ کُھُمُ اور تمہار ابھی رہ ہے لَنَ آعَالُنَا مَالُنَا بی ہمار ارب ہے وَرَبُّ کُھُمُ اور تمہار ابھی رہ ہے لَنَ آعَالُنَا مَالُنَا وَ بَیْنَا وَ الله تعالی اکھا کرے گا ہم سب کو تہارے درمیان آبلہ کے بیکنا الله تعالی اکھا کرے گا ہم سب کو تہارے درمیان آبلہ کے بیکنا الله تعالی اکھا کرے گا ہم سب کو

وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ اوراى كَاطرف لوثنائ وَالَّذِينَ اوروه لوگ يُحَاجُونَ جوجَمَّرُ اكرتے ہيں في الله الله تعالى كے بارے ميں مِنْ بَعْدِمَا بعدال كَ كَه جو الله تعبيب لَهُ الله كابات كو بول كيا كيا ہے مَحْبَتُهُ مُودَاحِضَةُ الله كابات كو بول كيا كيا ہے مَحْبَتُهُ مُودَاحِضَةُ الله كابات كو بول كيا كيا ہے مَحْبَتُهُ مُودَاحِضَةُ الله كابات كو بول كيا كيا ہو مَعَلَيْهِ مُعَضَبُ الله كابات كو بول كيا كيا كابات كو بات كو بول كيا كيا ہو مَعَلَيْهِ مُعَضَبُ الله وَعَلَيْهِ مُعَدَابِ مَعْبَ مِن الله عَلَيْهِ مُعَدَابِ مَعْبَ مِن الله كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا ہو كيا ہ

#### ربطآيات:

اس سے پہلے سبق میں گزرا ہے کہ کے بُرَ عَلَی انْ اللّٰہِ کِینَ مَا اَدْعُوهُمْ اِلَیْهِ اللّٰہِ کِینَ مَا اَدْعُوهُمْ اِلَیْهِ اللّٰہِ کَاری ہے مشرکوں پروہ چزیعن تو حیرجس کی طرف آپ ان کودعوت دیتے ہیں۔ 'اور اللّٰ کتاب نے بھی ضدعناد کی وجہ سے دین میں تفرقہ پیدا کرر کھا ہے فَلِذٰ لِلّٰک فَادُعُ پُس ای وجہ سے آپ ان کودعوت دیں دین اور تو حید کی پوری استقامت کے ساتھ تاکہ انھیں کوئی شک وشہدند ہے۔ فرمایا والسّتقِف گفا آمِرْتُ اور آپ قائم رہیں جیسا کہ آپ کو کم دیا گیا ہے۔ بائے استقلال میں لغزش ند آنے پائے۔ سورہ ہود آیت نمبر ۱۱۱ آپ کو کھم دیا گیا ہے۔ پائے استقلال میں لغزش ند آنے پائے سورہ ہود آیت نمبر ۱۱۱ میں کو تو مَنْ تَابَ مَعَكُ '' پُس آپ دُٹ کرر ہیں جیسا کہ آپ کو کم دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی جضوں نے تو ہی آپ کے ساتھ۔'' کفروشرک آپ کو ساتھ۔'' کفروشرک آپ کو ساتھ۔'' کفروشرک سے تو ہی ڈٹ کرر ہیں۔

استقامت على الدين:

آخضرت مالين سے پوچھا كيا حضرت! آپ مالين وقت سے پہلے بوڑ ھے ہو

كَ بِينَ وَ آبِ فِي مايا شَيْبَتْنِي هُودُ وَ أَخُواتُهَا "سورة موداوراس جيسي سورتول ك مضامين نے مجھے بوڑھا كرديا۔ "كهاس ميں آپ عَلَيْنَ كُوتُكُم ديا گيا ہے كه دُث كر رہیں جبیما کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یا در کھنا! حق کو قبول کرنا اور پھراس پر ڈٹ جانا بردی بات ہے اور آ دمی کوابیا ہی ہونا جائے یہیں کہ آ دمی لوٹے کی طرح پھرتارے میے کوکوئی عقیدہ ہواورشام کوکوئی عقیدہ ہو۔سورہ م سجدہ آیت نمبر ۱۳۰ میں نے اِنَّ الَّنِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ " بِشك وه لوك جنهول في كهارب مهار الله به ثُمَّ اسْتَقَامُوا جمراس بروث كَ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ اللهِ فِرْضَةِ نازل موتى بين "توفر ما يا قائم ربي جيما كرآب كوهم ديا كياب وَلاتَتَعِعُ أَهْوَ آءَهُمُ اور بيروى ندكري آبان لوگوں کی خواہشات کی مخالفین کی تو خواہش ہے کہ آپ مالی او آپ مالی ایک کے دین ہے پھیردیں اورا ہے دین کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی نے آپ مَثَلَیٰ اَکْوَجْر دار كردياكة باين دين برقائم رين اوران كى خوابشات كى بروانه كرين وقل اور لميس امنت بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِن يَتْ مِن ايمان لاياس چيز پرجوالله تعالى نے كتاب كى صورت ميں نازل فرمائي ہے۔ ميں وحى اللي يرايمان ركھتا ہوں اس كےخلاف تہاری باتوں کوسلیم نہیں کرسکتا اور آپ علی ان سے سیمی کہددیں وا مدت لِأَعْدِلَ بَيْنَكُور اور مجهم ديا كيا ب كمين تمبار درميان انصاف كرول عدل قائم ہوگا توظلم ختم ہوگا، امن قائم ہوگا بدامنی کی وجہ ہی ناانصافی ہے۔

ادا کرو۔' انصاف کا بہی تقاضا ہے۔ آج دنیا میں عدل نہیں ہے۔ چھوٹی عدالتوں سے ادا کرو۔' انصاف کا بہی تقاضا ہے۔ آج دنیا میں عدل نہیں ہے۔ چھوٹی عدالتوں سے ادا کرو۔' انصاف کا بہی تقاضا ہے۔ آج دنیا میں عدل نہیں ہوگا دنیا میں سے کر بڑی عدالتیں موجود ہیں گرانصاف نہیں ملتا جب تک عدل قائم نہیں ہوگا دنیا میں

امن قائم ہیں ہوسکتا۔

سورة نحل آیت نمبر ۹۰ میں ہے اِنَّ اللّٰه یَامُو بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ' ہِ ہِ مَلِ ہِ اِنَّ اللّٰه یَامُو بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ' ہِ ہِ مَلَ اللّٰه اللّٰهِ اللّٰه اللّٰه مِلَا اللّٰه مِلَا اللّٰه مِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه مِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰه مِلْ اللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلّٰ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِل

اورسب نے اس کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوکر اینے اعمال کا جواب دینا ہے۔ دنیا کے تمام جھگڑوں کی حقیقت وہاں کھل جائے گی۔ فرمایا وَالَّذِیْرِ سَ يَحَاجُونَ فِي اللهِ اوروه لوگ جوجھڑ اکرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں مین تغدمااست جنب له بعداس کے کہاس کی بات کو قبول کیا گیا ہے یعنی سمجھ دارلوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لا چکے ہیں اس کے باوجود جولوگ مسلسل انکارکرتے ہیں اور فضول جحت بازی کرتے ہیں محَجَّتُهُ مُودَاحِضَةٌ عِنْدَرَبّهم ان کی دلیل کمزور ہے ان کے رب کے ہاں - دَاحِضَةٌ کالغوی معنی ہے پھسلنا - جیسے کوئی شخص کیچڑ میں پیسل جاتا ہے۔مطلب سے ہے کہ ان کا بیہ جھگڑ ااور دلیل پیسلنے والی ہے بالكل كمزور ہے جوان كے باطل عقيدے كے حق ميں پیش كى جاتى ہے۔ چونكه بيلوگ جهولے ثابت ہو کے بیں وَعَلَيْهِ مُعْضَبُ ان يرالله تعالى كاغضب اور ناراضي ہے کیونکہ بیت کڑھکرارے ہیں قَلْهُ عُدَابِ شَدِیْدُ اوران کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالی حق کو قبول کرنے اور اس پر فابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب ہے حفاظت فرمائے۔



الله الذي الزل الكنت بالحق والمنزال وَمَا يُكْرِيْكَ لَعَكَ السَّاعَةَ قُرِيْكِ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لايؤمنون بها والنين امنوامشفقون منها ويعلمون الله العَقُ الا إِنَّ الدِّينَ يُهَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلِّل بَعِيْدٍ اللهُ المُعَالَّ الدِّينَ الدِّينَ الدِّينَ المُعَالَّةِ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلِّل بَعِيْدٍ اللهُ المُعَالَّةِ اللهُ غُ اللهُ لَطِيْفٌ بِعِيادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَتُنَاءُ وَهُو الْقُويُ الْعَزِيْرُ فَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْإِخِرَةِ نَزِدُ لَا فِي حَرْثِهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الرُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْإِخِرَةِ مِنْ تَصِيْبُ آمْ لَهُ مَ شُرُكُو الشَرِعُوا لَهُ مُرْضِ الدِّينِ مَالَمُ يَأَذَنَ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلُوْلَا كِلْهَا الْفُصْلِ لَقُصِي بَيْنَهُ مُرْوَانَ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَاكِ ٱلِيُغُو تُرِي الظِّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كُسَبُوا وَهُوَ واقِعُ بِهِ مَرْ وَالْأَنْ بِنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي رَوْضَتِ الْجُنْتِ لَهُمْ مَا يَسَنَآءُ وَنَ عِنْلَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبْيُرْ ٩ اَللّٰهُ الَّذِينَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كَي ذات وبي نه أَنْهِ إَنْ الْكِتْبَ جَسَ نَهُ اتارى كتاب بِالْحَقِّ فَلْ كَمَاتِهِ وَالْمِيْزَانَ، اورترازو بهى وَمَا يُدُرِيْكَ اورآبِ كوكياخبر لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ شَايد كه قيامت قريب مو تَسْتَغْجِلُ بِهِيَا جَلِدِي لَرتِ بِينَ اسْ عَبِارِ عِينَ اثْنِينَ وَوَلُولُ لَا يَوْمِنُونَ بِهَا جَوا يَمَانَ بَيْلِ لاتِ اللهِ وَالْذِيْنَ الْمَنُوا اوروه لوك جوايمان التي بين مُشْفِقُون مِنْهَا وه دُرن والع بين اس ويَعْلَمُونَ

ورجانے ہیں اَنَّهَاالْحَقِّ كہ بِشك وہ برق ہے اَلاَ خبردار اِنَّ الَّذِيْنِ بِشُكُ وه لوك يُمَارُونِ جُوجُمَّرُ الرِّتِي فِي السَّاعَةِ قیامت کے بارے میں کفی ضلل بَعِیْدِ البتہ مراہی میں دور جابڑے ہیں أَمِنَّهُ لَطِيْفً اللَّهُ تَعَالَىٰ رَمِي كُرنَ واللَّهِ بِعِبَادِهِ أَيْ بَنُدُول كَي سَاتُهِ يَرُزُقُ مَنْ يَتَاءُ رزق ديتا ہے جس كوجا بتا ہے وَهُوَالْقَوِيُ اوروه قوت والا م الْعَذِيْرُ عَالب م مَنْ كَانَ يُرِيدُ جُوض عِامِتا م حَرْثَ اللخِرَةِ آخرت كي كيتى نَزدُلَهُ جم زياده كريس كاس كے ليے في حَرْثِهِ ال كَ كَشِي مِنْ وَمَنْ كَانَيْرِيْدُ اور جَوْض جَامِتا ہے حَرْثَ الدُّنيًا دنيا كي هيتى نُؤْتِه مِنْهَا بم دين كان كواس مين سے وَمَالَهُ اورسيس موكاس كے ليے في اللاخرة آخرت ميں مِنْ قَصِيب كوئى حصہ أَمْآئِمُ كَيَالُ لَے لِيهِ شَرَعَوْا كُونَى شَرِيكَ بِينَ شَرَعُوا لَهُمْ جَنهول فِي مقرركيا بان كے ليے مِنَ الدِّيْن وين سے مَا وہ ييز لَمْ يَأْذَنُ مِ وَاللَّهُ جَس كَى اجازي بَهِين وى اللَّه تعالى في وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْل اوراكرنه لموتى فيصلى كابات نَقْضِي بَيْنَهُمْ تَوالبتدان كورميان فیصلہ کر دئیا جاتا و إِنَّ الظّٰلِمِیْنَ لَهُمْ اور بِ شک ظالموں کے لیے عَذَاتِ آلِيْمُ وروناك عذاب م تَرَى الطّلِمِينَ ويكيس كَآبِ فالمول كو مشفِقين درن والے مول كے ما ال چيرے كنبوا

جوانھوں نے کمائی وَهُوَوَاقِعَ بِهِمُ اور وہ واقع ہونے والی ہے ان پر وَالَّذِیْنَ اُمَنُوْ اور وہ لوگ جوائیمان لائے وَعَمِلُو الصَّلِطَةِ اور انہوں نے عمل کے اجھے فی رَوْضَتِ الْجَنَّتِ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے نَمُنُ ان کے لیے ہوگا مَّایَشَآءُونَ جووہ چاہیں گے عِنْدَرْ بِیمُ ان کے لیے ہوگا مَّایَشَآءُونَ جووہ چاہیں گے عِنْدَرْ بِیمُ ان کے رب کے پاس ذلک هُوالْفَضَ لَ الْکَیمُولَ مُنْ ہِوں جوان الْکَیمُولُ اللّٰ ال

اس سے پچھے سبق میں تم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کر ہے گا اور ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہاں حیاب کتاب ہونا ہے ان احکام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے تر آن کر یم میں نازل فرمائے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے اَللہ اللّٰہ الّٰہ الّٰہ نَیْ اَنْزَلَ الْکِتٰبُ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بیان حق حی استھ ۔ اس کتاب کا سارا پروگرام حق وصدافت پر منی ہے اور اس میں کی قتم کے باطل کی گنجائش نہیں ہے جی اگر می می ہون کے اندر پڑھا ہے لَا یَائِیہ الْبَاطِلُ مِنْ ، بَیْنِ یَدَیْهِ فَرَاسُ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ

میزان سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات قرآ آئے بین کہ عطف تفسیری ہے اور وہ کتاب ہی میزان ہے حق اور باطل کے درمیان ۔ یہ عنی بھی کرتے بین کہ میزان سے مرادعقل ہے کہ مقل سے انسان کھوٹی کھری بات میں تمیز کرتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ بیان

کرتے ہیں کہ میزان سے مرادمیزان لیعنی ترازو ہے۔جس طرح تم حسی چیزوں کا ترازو سے مواز نہ کرتے ہوا کی طرح قیامت والے دن تمہارے اعمال کا مواز نہ کیا جائے گااور ونیا ہیں انساف قائم کیا جاتا ہے تا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ مکرین قیامت نہ اللہ کے اربے ہیں پوچھتے تھے مٹلی طذا مکرین قیامت نہ اللہ کے طور پر قیامت کے بارے ہیں پوچھتے تھے مٹلی طذا اللہ وقٹ کی ان محد نہ تا ہی کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا و محاکید ویک نیک لک لک النہ تعالی نے فرمایا و محاکید ویک نیک لک لک الشاع حقور پر سب کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا و محاکید وقت پر الشاع حقور پر سب کے لیے آئے گی اوروہ کب آئے گی ؟ اس کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے اللہ تعالی کے ہرونت قریب ہے۔ اللہ تعالی کو ہے اللہ تعالی کے ہرونت قریب ہے۔

آنخضرت مَنْ اللَّهِ فَي مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيامَتُهُ "لِي حَقِيلَ جومر كياس كى قيامَتُهُ "لي حَقِيلَ جومر كياس كى قيامت قائم ہوگئے۔" قبرآ خرت كى منزلوں ميں سے پہلى منزل ہے۔

فرمایا یست خول به اللّذِین جدی کرتے ہیں قیامت کی وہ لوگ آلا کول ہے بہر یو مِنون بِها جواس پرایمان ہیں رکھتے۔ایے لوگ قیامت کی ہول ناکیوں ہے بہر ہیں۔ ان کو انجام کا احساس نہیں ہے اس لیے جلدی ما نگتے ہیں۔ اس کے برخلاف و اللّذِین اَمنیوا اوروہ لوگ جوایمان لائے ہیں مُشْفِقُون مِنها وہ وُر نے والے ہیں اللّذِین اَمنیوا اوروہ لوگ جوایمان لائے ہیں مُشْفِقُون مِنها وہ وُر نے والے ہیں اس ہے۔ ان کو ہروفت فکر رہتی ہے کہ معلوم نہیں آگے کیا صورت حال پیش آگے گی۔وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور کفر ومعاصی ہے بچتے ہیں ویع کلمُون اَنَّها الْحَقُ اوروہ الله علی کا جن اس بیل کوئی شک وشر نہیں ہے اور اس دن ہرآ دمی کو ایک جن اس اللّی ہے۔ فرمایا اَلاَیانَ الَّذِینَ یُمَالُ وَیُنَ فِی السَّاعَةِ خروار بِشک اللّی کے کے کر اس اللّی ہے۔ فرمایا اَلاَیانَ الَّذِینَ یُمَالُ وَیْنَ فِی السَّاعَةِ خروار بِشک

وه لوگ جو جھاڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے ہیں اور کہتے ہیں من یہ ٹی الیعظام و هی رُمیم آلورہ الیمین آلورہ الیمین آلورہ الیمین آلوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چک ہوں گ۔"
هی رُمیم آلی آلو عَدُون آلی مومنون ۳۱" بڑی دور کی بات ہے بڑی دور کی بات ہوگا۔ یہ قیامت می جرب سے تم ڈراتے ہو۔" کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے حساب کتاب ہوگا۔ یہ قیامت کے متعلق جھاڑا کرنے والے کونی ضلل بیعینید میدور کی گرائی میں پڑے ہوئی ہیں ۔
کمتعلق جھاڑا کرنے والے کونی ضلل بیعینید میدور کی گرائی میں پڑے ہوئی ہیں ۔
اَللّٰهُ لَطِیْفُ بِعِبَادِم اللّٰہ تعالیٰ این بندوں کے ساتھ زی کرنے والا ہے اس لیے فورا میں برخ میں ہو جات ہو ہوں کے متعلق میں برخ میں کوچا ہتا ہے اور کی کرتے والا ہے اس لیے فورا میں ہیں ہے مہلت و بتار ہتا ہے کی رُزُقُ مَنْ یَشَا آبِ رزق دیتا ہے جس کوچا ہتا ہے اور جس قدر جا ہتا ہے۔ در قدر جا ہتا ہے۔

بعض اوقات نافر مانوں کو بہت زیادہ دیتا ہے اور نیکوں کو تگی میں رکھتا ہے رزق کی تقسیم اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔
اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کے ساتھ نہیں ہوتا و مُحوّا لُقوِی اُلْعَرِیْنُ اور وہ قوت والا اور عالب ہے۔ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں مَن کان یُرِیْدُ جُوخُص عَلیٰ اللہ اور عالب ہے۔ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں مَن کان یُرِیْدُ جُوخُص عَلیٰ اللہ عَلیٰ کان یُرِیْدُ کُونِ ہُونِ کُریْنِ ہُم نیادہ کریں گے جاہتا ہے کو دے الا خور قون اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وصدانیت کو تسلیم اس کے لیے اس کی جیتی میں۔ جو خص اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وصدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد عبادت وریاضت کے ذریعے محنت کرتا ہے وہ ایس کی جیتی پر کام کر رہا ہے کہ جس کا پھل آخرت میں ملے گا۔ نیکی کرنے والے کو ہر نیکی کا کم از کم بدلہ دس گنا ماتا ہے جس کا پھل آخرت میں ملے گا۔ نیکی کرنے والے کو ہر نیکی کا کم از کم بدلہ دس گنا ماتا ہے میں اس کے لیے دس گنا جر ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ 'اللہ تعالیٰ چا ہے تو لا کھوں کروڑ وں گنا بدلہ عطافر مائے۔

آ م دوسر عروه كم معلق فرمايا وَمَنْ كَانَيْرِيدُ حَرْثَ الدُّنِيّا اورجوفض ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا نؤت منها ہم دیں گے اس کواس میں سے یعنی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے طالب کواس کی خواہش کے مطابق مل جائے بلکہ ہم اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کچھنہ کچھ حصداس کودیں کے مگرساتھ ہی بیفر مایا وَمَالَهُ فِي الْاحِرَةِ مِنْ تَصِیْب اورہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ اورسورہ بی اسرائیل آیت تَمبر ٨ المين عِينَ اللَّهُ جَعَلْنَا لَهُ جَهَّنَّمَ " بُهر بم ني ال كے ليے جَهُم تيار كرر كھا ہے۔" کیوں کہاس نے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا اور اس کی ساری کوشش دنیا کے لیے ہے۔ الله تعالیٰ نے وہی دین مقرر کیا ہے جو پہلے انبیائے کرام علیہ کے لیے مقرر کیا تھا۔''اب الله تعالى اس دين كے منكرين كے ليے فرماتے ہيں أَمْ لَهُ مُشَرَكُو اَشَرَعُوالَهُ مُقِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاٰذَنُ بِهِ اللهُ كَياان لوگوں كے ليے كوئى شريك بيں جضول نے كوئى ايسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجاز تنہیں دی۔ گویا کہ انھوں نے کوئی علیحدہ دین مقرر ررکھا ہے بنا رکھا ہے۔ انھوں نے کوئی طلال وحرام کے ضابطے بنائے ہیں ، معاشرتی، معاشی، سیاسی، اخلاقی کوئی حدیں بیان کی میں تولاؤ پیش کروجن کو انھوں نے شریک بنایا ہواہے۔انھوں نے کوئی علیحدہ دین ہیں بنایا البتہ مشرکوں نے خودسا ختہ رسمیس اور بدعات بنائی ہوئی ہیں جودین حق کے سراسر خلاف ہیں۔ بیتمام رسومات قل ، تیجا ، ساتواں، چالیسواں، عرس، قبروں پر جراعاں کرنا، چا دریں چڑھانا،ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں اور دین کے خلاف ایک بغاوت ہے۔

الله تعالى فرمات ين وَلِوُلَا كَلِمَةُ الْفَضِلِ نَقُضِى بَيْنَهُمُ أُدراً كُرنه موتى

فیلے کی ایک بات پہلے سے طےشدہ تو ان کے درمیان فیصلہ کردیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ان باغیوں کو دنیا ہی میں پوری پوری سزادے دی جاتی۔ وہ طے شدہ بات بیہ اِن ربّک هُوَ يَغْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ [سجده:٢٥] ' بِشَكَ آپ کارب وہ فیصلہ کرے گاان کے درمیان قیامت والے دن ان چیز وں کے بارے میں جن میں پیاختلاف کرتے ہیں۔' تو فر مایا کہ اگر ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں کا فیصلہ فوراً کردیا جاتا و إِنَّ الطّٰلِمِینَ لَهُمْ اور بِ شک ظلم کرنے والول کے لي عَذَاجُ آلِيْهُ وروناك عذاب م فرمايا تَرَى الظَّلِمِينَ ويَصِيل كَآب ظالموں کو مشفق فن ما کہ بوا ڈرنے والے ہوں گے این کمائی سے۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے اور ان کے کفریہ شرکیہ اعمال ان کے سامنے آئیں گے اور ان کا انجام بهى سامن نظر آر بابو گاتوخوف زده بول كاور حقيقت ميل وَهُوَوَاقِعَ بِهِمْ اوروه ان يرواقع مونے والا موگاان كى كارروائيوں كاوبال ان يريزنے والا موگاوہ اس سے چ نہیں سکیں گے وَالَّذِیْنِ اَمَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اوروہ لوگ جوایمان لائے اور عمل کیے اچھے ۔عقیدہ تو حیدوالا بنایا، زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرماں برداری میں گزری فِي رَوْضِتِ الْجَنْتِ وه بهشت كے باغول میں ہول کے لَهُ عُمَّا يَشَا يُونَ ال كے لے ہوگا جو وہ چاہیں گے عِنْدَرَ تبھند ان کے رب کے یاس جنتی جودرخواست كريں كے اللہ تعالى يورى فرمائے گا۔

جنت کی نعمتیں:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی آدمی عرض کرے گا کہ پروردگار! مجھے کھیتی باٹر کا بڑا شوق ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے! جنت کی نعمتوں سے تیرا پید نہیں بھرا؟ کیا تو ان چیز وں سے راضی نہیں ہوا؟ عرض کرے گامولا کریم! میں تیری عطا کردہ نعمتوں پر بڑا خوش ہوں گر کھیتی باڑی میری دنی خواہش ہے۔اللہ تعالیٰ تکم دے گا کھیت تیار کیا جائے گا پھر اس میں نیج ڈالا جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصل اگے گی پھر کھیت تیار کیا جائے گا پھر کمٹ کراناج کے ڈھیرلگ جائیں گے۔اس طرح انٹہ تعالیٰ اس آ دمی کی خواہش فور آپوری فرمادیں گے۔

ادر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تصیں جنت تک پہنچا دے اور یہ ہرمومن کی دلی خواہش ہے تو فر مایا وہاں پرسرخ یا قوت کے گھوڑے پرسوار ہوکر جہاں چاہو گاڑتے پھرو گے۔ گھوڑ اسمیں بلاخوف وخطر منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ الغرض جنت میں ہرجنتی کی ہرخواہش پوری ہوگ۔ فر مایا ذلک هُوالْفَضُلُ الْکے بیُر یہ جہ فضیلت بڑی جے اللہ تعالیٰ عطافر مائے۔ دوسری جگہ فر مایا فَدَ مَنُ ذُحْذِحَ عَنِ النّسلاِ فضیلت بڑی جے اللہ تعالیٰ عطافر مائے۔ دوسری جگہ فر مایا فَدَ مَنُ ذُحْذِحَ عَنِ النّسلاِ وَاُدْخِلَ الْبَحِنَةُ فَقَدُ فَازَ آل عمران : ۱۸۵]" پس جو شخص دوز خ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کردیا گیا ہیں وہ کامیاب ہوگیا۔"اللہ تعالیٰ ہم سب کوکامیاب فر مائے۔



ذلك الذي يُبَيِّرُ الله عِبَادَهُ الّذِينَ امْنُوا وعَمِلُوا الصّلِاتِ قُلْ لِآ اَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا إِلَّا الْمُودَّةُ فِي الْقُرْفِي وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً تَرْدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اللهَ غَفُوْرُ شَحِكُورُ ۞ آمْر يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيَّا وَإِنْ لِيَسْأَ اللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْمِأْطِلَ وَيُعِقُّ الْحَقِّ بِكُلِمِتِهِ إِنَّهُ عَلَيْهُ بَذَاتِ الصُّلُونِ وَهُو الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْيَةَ عَنْ عِيادِهِ وَ يَعْفُواعَنِ السَّبِيّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَعْبُوالَّذِينَ امنواوعيلوا الضلغت ويزيده مرقن فضيله والكفرون لَهُ مُعِنَابُ شَيِينُ ٥ وَلَوْسِكَ اللَّهُ الدِّرْقَ لِعِمَادِهِ لَبَعَوْا فِي الْكِرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِّلُ بِقَدَيِهِ مَا يَنْكَأْمُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بُصِيْرُ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثُ مِنْ يَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْفُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْعَمِيْلُ وَمِنْ الْبِيهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِكَ فِيهِمَا مِنْ دُاتِكَةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَالِيْنُ ﴿ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ

ذٰلِكَ الَّذِى يوه چيز على يَبَشِّرُ اللهُ جَس كَى خُوْلُ جَرى ديتا عِ الله تعالى عِبَادَهُ اللهِ اللهِ عَبَادَهُ اللهِ اللهِ عَبَادَهُ اللهِ اللهُ ا

نہیں مانگنا میں تم سے عَلَیْهِ آجُرًا اس پر کوئی معاوضه إلَّا الْمَوَدَّةَ مَر روسى في الْقُرْلِي قرابت دارى مِن وَمَرَ لِيَقْتَرِفُ اور جوكمائكًا حَسَنَةً بِعلائي نَزِدُلَهُ فِيْهَا جُم زياده كري كاس كے ليے اس ميں حُسْنًا خُولِي إِنَّ اللَّهَ بِحُمَّكِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَهُوُّرُ بَخْشُهُ والاسمِ شَكُورُ قدردان ہے آئمیقُونُون کیا ہوگ کہتے ہیں افتری عَلَی اللهِ گذِبًا اس نے افتراء باندھا ہے اللہ تعالی پر جھوٹ کا فَان یَّشَاللهٔ پس اگر جا ہے الله تعالى يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ مَهِ لِكَادِكَ آبِ كَول بِ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ اورمناتا بِاللهُ تعالَى باطل كو وَيُحِقَّى الْهَالِي الراثابة كرتاب ق كو بكلمته الخكمات كماته إنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ بِ شک وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ جُوقِبُولَ كُرْتابِ تُوبِهِ عَنْ عِبَادِهِ الْبِي بندول كَي وَيَعْفُوا أور معاف كرتام عن السَّيِّاتِ برائيال وَيَعُلَمُ اورجانام مَا تَفْعَلُونَ جُو يَحْمَمُ كُرتِ مِو وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِينَ المَنُوا اورقبول كرتاب دعا تين ان لوگول كى جوايمان لائے وَعَصِلُواالصَّلِحْتِ اور انھول في مل كيا يھ وَيَزِيْدُهُمُ قِنْ فَضْلِه اور مزيدعطاكر علاان كوائي فضل سے وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَاجُ شَدِيْدُ اور كافرول كے ليے سخت عذاب ہے وَلَوْ بَسَطَاللهُ الدِّزُقَ اوراً گرالله تعالی کشاده کردے رزق لِعبَادِم این بندول

كے ليے لَبَغَوْافِ الْأَرْضِ تُوالبته وه سرتشي كرين زمين ميں وَلِكِنْ ا يُنَزِّلُ بِقَدَرِ لَكُن وه اتارتا ہے اندازے سے مَّا يَشَآءِ جَنا جاہتا ہے اِتَ العِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيرً بِعِشك وه اين بندول سے خبر دار ہے ديكھنے والا ے وَهُوَالَذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ اوروہ وہی ہے جواتارتا ہے بارش کو مِنْ بَعْدِ مَاقَنَظُوا بعداس كَ كُدوه نااميد موجاتے بين وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ اور پھیلاتا ہے اپی رحمت وَهُوَالْوَلِتُ الْحَمِیدُ اوروبی حمایت کرنے والا ہے قابل تعریف ہے وَمِن ایتِ اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ آسانون كابيداكرنا ورزمين كابيداكرنا وَمَاتَثَ فِيْهِمَا اورجوبكميرے بين ان دونوں كدرميان مِنْدَآبَةٍ جانور وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِ مَ إِذَا يَشَاءَ قَدِيْرٌ اوروه ان كَجْمَع كرني يرجب عام كا قادر

## ربطآيات:

اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ۔
پاس۔

الله تعالی فرماتے ہیں ذلک الّذی سے وہ چیز یَبَشِرُ اللهُ عِبَادَهُ جُسُ کُلُی وَ فَرِیْ اللهُ عِبَادَهُ جُسُ کُلُی و خوش خبری دیتا ہے الله تعالی اپنے بندول کو الّذِین اَمَنُو اُوَعَیِلُو اللّٰہ لِحٰتِ جوایمان لائے اور انھول نے عمل کیے اچھے کہ ان کو جنت میں ہرشم کا آرام نصیب ہوگا اور ان کی ہر 124

خواہش پوری ہوگی۔

إِلَّالْمُودَّةَ فِي الْقُرْبِي كَيْجِحْ تَفْسِر اور محبّ الليبت:

شیعہ نے اس آیت کر یمہ سے بیاستدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ آپ کہدویں میں تم سے اس قر آن کے بیان کرنے پر کوئی معاوضہ بیں مانگا الله المُمودَّة فی الْفُر بی محریہ کہ میرے اہل بیت حضرت حسن رکا تو ، حضرت حسین رکا تو کے ساتھ میت کرو۔ بیمی تم سے سوال کرتا ہوں یعنی مودة فی القربی کامعنی اہل بیت سے محبت کرو۔ بیمی تم سے سوال کرتا ہوں یعنی مودة فی القربی کامعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ان کا بیاستدلال عقلاً نقل دونوں طرح باطل ہے۔

عقلاً اس لیے باطل ہے کہ بیسورۃ کی ہے اس وقت تو حضرت حسن رَفِ ہُو اور حضرت حسن رَفِی ہُو اور حضرت علی حسنین رَفِی ہوئے تھے۔ ہجرت کے تنیسر ہے سال کے آخر میں جضرت علی

ر خالف کا حضرت فاطمہ رہ انتہا کے ساتھ نکاح ہوا رمضان ہم ہیں حضرت حسن رہ انتہا کا ولادت ہوئی اور ۵ ہیں حضرت حسین رہ انتہا کی ولادت ہوئی ۔ توجب بیدآ یت کریمہ نازل ہوئی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں اس وفت تو حضرت حسن رہ انتہا اور حضر ہے حسین رہ انتہا کا وجود ہی نہیں ہوا تو ہم کیسے ما نیس کہ مودہ فی القربی کا معنی ہے کہ تم اہل بیت حضرت حسن رہ انتہا کہ اور حضرت حسین رہ انتہا کہ مودہ فی القربی کا معنی ہے کہ تم اہل بیت حضرت حسن رہ انتہا کہ اور حضرت حسین رہ انتہا کہ وجود ہی اللہ بیت حضرت حسن رہ انتہا کہ اور حضرت حسین رہ انتہا کہ علی ساتھ محبت کرو۔

اور نقل اس لیے باطل ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جھرت ابن عباس مَنْ الله ہے کہ بیآ یت اہل عباس مَنْ الله ہے کہ بیآ یت اہل بیت ہے کہ بیآ یت اہل بیت ہے محبت کے سلسلے میں ہے ۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ آنخضرت مَنْ اللَّهِ الله فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں! اتن بات ہے کہ تم قرابت داری کا تو یکھ کے اظ کرو مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔

تو آیت کریم کامرگزیہ مطلب نہیں ہے جوشیعہ نے نکالا ہے۔ باتی رہی محبت اہل بیت کے ساتھ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ آنخضرت مَنْ اِنْ اِن کے تر ابت واروں کے ساتھ محبت ، از واج مطہرات کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ تو فر مایاتم میری بات مانویا نہ مانو تا نہ مانویا نہ مانو تا نہ مانویا کہ مانویا کے مانویا کہ مانو

اجردیتاہے۔ آنخضرت مَثَلِیک مکہ مرمہ میں بیدا ہوئے وہیں جوان ہوئے۔ساری زندگی آخی لوگوں میں گزری۔ یہ بھی نہیں کہ چھ عرصہ دور چلے گئے ہوں ،ان کی نظروں سے اوجمل رہے ہوں اور غائمانہ کچھ کھا پڑھا ہو بلکہ پورے جالیس سال ان میں رہے۔ کیکن وہ لوگ پر بھی شوشے چھوڑنے سے باز نہیں آتے تھے۔اس مقام پر بھی ان کے ایک شوشے کا ذکر --الله تعالى فرماتے بي اَمْ يَقُولُونَ كيا يكافركت بي افْتَرْى عَلَى الله كَذِبًا ال پیمبرنے افتر اءبا ندھا ہے اللہ تعالی پر جھوٹ کا کہ پیر کہتا ہے مجھ پر وحی اتر تی ہے مجھے نبوت ملی ہے۔ بدالزام لگاتے ہیں حالا کرجانے تھے کہ بدند لکھنا جانتا ہے نہ بر هنا جانتا جاورنديد بدديانت بلكه سارك آب مَنْ الله كوامن مانة تق فرمايا فَإِنْ يَسْلِاللهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ كِي الرَّحِيا إلله تعالى مهرالكاوے آب مَنْ اللَّهِ كول يرصبرى اور واقعی الله تعالی نے آپ مَنْ الله کے دل رصری مہرلگائی تھی کہ آپ مَنْ الله کے منہ برآت عَلْقَالًا كُو سَلْحِدٌ كُفَّاب كَهِ تَعْ محوراور مجنون بهي كمة تق كابن بهي كمااورجو بهي غليظ زبان استعال كرسكة تص كرت رب اورآب من فالكاف خنده بيثانى سان كونالة تھے۔ان ساری باتوں کوآپ ملی نے س کرمبر کیااس کیے کہ رب تعالی نے آپ ملی ا کے دل برصبر کی مہرلگا دی تھی۔

لے جائیں اس تجیز کو جو وی کی ہے ہم نے آپ کی طرف پھر نہ پائیں آپ اپنے لیے ہارےاوپر کوئی دلیل''ندرب تعالیٰ نے آپ میں ایک اور نہ قر آن واپس لیا صرف قدرت بتلائی کہ ہم اگر جا ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں۔کرنے اور کر سکتے میں بڑا فرق ہے۔ تو قرم کا پہلی اگر اللہ تعالی جا ہے تو مہر لگا دے آپ کے دل پر اور مٹا دے باطل كوالله تعالى وَيُحِقُّ الْحَقِّ بِسَكِلمتِهِ اورثابت كرد حِنْ كوايخ كلمات كساته اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ بِ شِك وه جانے والا بولوں كراز ول كواس سے كوئى شے مخفی نہیں ہے۔ جو کا فر کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو پچھے مومن کررہے ہیں اس کو بهى جانتا ہے سب كى حركات ، اقوال اور افعال كو بخو بى جانتا ہے۔ وَهُوَالَّذِي اور الله تعالی وہی ہے یَقْبَلُ التَّوْبَ عَنْ عِبَادِه جو قبول کرتا ہے توبای بندوں کی۔آدمی کو ہر دفت اپنے آپ کو گناہ گار مجھنا جاہیے اور توبہ کرتے رہنا جاہیے۔ اور یہ بھی تم کئی بارس عے ہو کہ توبہ کے لیے بھی شرائط ہیں محض زبانی کلامی توبہ توبہ کرنے سے معافی نہیں مل جاتی۔ ہرگز ایبانہیں ہے۔اللہ تعالی کا کوئی حق ذمہ نہ ہو پھر اللہ تعالی کے حقوق کی دو شمیں ہیں۔

# حقوق الله كى اقسام:

- ایک وہ بین جن کی تضاہو کتی ہے۔
- 🔏 اور دوسرے دہ ہیں جن کی قضانہیں ہو سکتی۔

مثلاً: نماز ،روزہ، زكوۃ وغيرہ۔ اگررہ گئ ہيں توبيكض توبة توبه كہنے ہے معاف نہيں ہوں گی۔ ارب كھرب مرتبہ بھى توبة توبه كرنے ہے معاف نہيں ہوں گی۔ اكثر پڑھے لکھے لوگ غلط نبى كاشكار ہيں۔ بالغ ہونے كے بعد جونمازيں كسى مرد وعورت كے ذمہ ہيں جب تك ان کی قضانہیں لوٹائے گامعاف نہیں ہوں گی۔ حضرت امام ابوضیفہ رئے ہیں۔ امام مالک رئے اللہ امام شافعی رئے اللہ امام احمد رئے اللہ اور تمام فقہاء کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے۔ ہاں! جن کی قضا نہیں ہے وہ تو بہ سے معاف ہو جا کیں گی۔ مثلاً: زنا کی قضانہیں ہے ہے دل سے تو بہ کرے گامعاف ہو جائے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المئکر میں کوتا ہی کی ہے ہے دل سے تو بہ کرے گامعاف ہو جائے گا۔ اور جو بندول کے حقوق ہیں وہ تو بہ سے کی صورت تو بہ کرے گا معاف ہو جائے گا۔ اور جو بندول کے حقوق ہیں وہ تو بہ سے کی صورت معاف کی معاف ہو جائے گا۔ اور جو بندول کے حقوق ہیں یا صاحب حقوق معاف کر دیئے جائیں یا صاحب حقوق معاف کر دیئے جائیں یا صاحب حقوق معاف کر دیئے ۔

توفرمايا وَيَعْفُواعَنِ السَّيَّاتِ اورمعاف كرتاب برائيال صغيره كناه وضوكى برکت سے ،مسجد کی طرف آنے کی برکت سے ،نماز کی برکت سے خود بہ خود معاف ہو جاتے ہیں۔سورہ مودآیت نمبر سماامیں ہے۔ اِنَّ الْحَسَنْتِ یُـنُهِبُنَ السَّیِّنَاتِ '' بے شک نیکیاں دورکردیتی ہیں برائیوں کو'' توصغیرہ گناہ نماز، روزہ، جمعہ، حج، عمرہ کی برکت سے معاف ہوجاتے ہیں اور کبیرہ کی تفصیل ابھی تم نے سی ہے و يعلم ما تَفْعَلُونَ اورالله تعالى جانتا ب جو يحمة كرتے مورب تعالى سے كوكى شيخفى نہيں ب وَيَسْتَجِينِ اللَّذِينِ إِمَنُوا ادرتبول كرتاب الله تعالى دعاوَل كوان لوكول كى جوايمان لائے ہیں وَعَمِلُواالصَّلِحٰتِ اورجموں نِعمل کیا چھے۔جوایمان کی حالت میں اچھے مل کریں گے رب تعالیٰ کی ذات ہے امید ہے کہ قبول کر ہے گا مگر قاعدے کے مطابق عمل ہونے جاہمیں ۔مثلاً :نماز یوری شرائط کے ساتھ، بدن یاک ہو، کپڑے یاک ہوں، جگہ یاک ہو، وقت ہو، چبرہ قبلے کی طرف ہو، اس طرح باقی نیکیاں ہیں کہ قاعدے کے مطابق ہوں تو ان لوگوں کی دعا ئیں اللہ تعالیٰ قبول فر ماتے ہیں۔

## · دعا کی قبولیت کی صورتیں :

پھر یہ بھی سجھ لیں کہ بعض دفعہ آدی ایک چیز کواپنے لیے مفید سجھ کر مانگا ہے مگر وہ جی اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے لیے مفید نہیں ہوتی تو رب تعالیٰ اس کونییں دیتا۔ تو اس کا نہ دینا ہی دعا کا قبول ہونا ہے۔ بعض دفعہ وہ چیز مفید بھی ہوتی ہے پھر بھی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آنے والی کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بسا اوقات اس کی دعا کو ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا مگر بندہ جلد باز ہے۔ وہ کہتا ہے جھے میری چیز جلدی ملے۔ بہ ہرحال بندے کو دعا ہے بھی عافل خبیں ہونا چا ہے۔ دمین پاک میں آتا ہے۔ ال دعاء منہ العبادہ "دعا عبادت کا مغز ہے۔" بھیے ہڈی میں گورا اور مغز ہو تو جان دار میں جان اور قوت ہوتی ہے ورنہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے۔

اورایک صدیت پاک میں آتا ہے کیس شیء اُسُّر ف علی اللهِ مِن اللهُ عَلَی اللهِ مِن اللهُ عَلَی اللهِ مِن اللهُ عَامِ الله تعالی کو پکارواورای الله تعالی کے ہاں پکار نے سے زیادہ اشرف کوئی شے ہیں ہے لہذا ای کو پکارواورای سے مانگووہی دیتا ہے۔'' وَیَزِیدُ هُمْ مِنْ فَضَلِهِ اور الله تعالی ان کومزید عطاکرے گا ایخ فضل سے معام حالات میں ایک نیکی کا اجردی گناماتا ہے اور فی سبیل الله کی مد میں سات سوگناماتا ہے۔ اس سے زیادہ جس کو چاہے رب تعالی وے دے والہ کے فیرُون کی میں کہ نے مَذَاجَ شَدِیْدُ اور جوکا فر ہیں ان کے لیے خت عذاب ہے۔ الله تعالی اس عذاب سے ہرمسلمان مردعورت کو بچائے اور محفوظ رکھے۔

آ گے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّدُوں لِعِبَادِهِ لَبَغَوُ اِفِي اَلْأَرْضِ اور اگر اللہ تعالی کشاوہ کر دے رزق اینے بندوں کے لیے تو البتہ وہ سرکشی کریں زمین

میں۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جب انسان غریب ہوتا ہے اس وقت اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ غربت میں رب قریب ہوتا ہے وہ رب سے مانگنا ہے۔ پھر جب مال آ جاتا ہے تو آ ہے سے باہر ہوجاتا ہے اور اس کو صبر کے ساتھ نہیں کھاتا۔ مال کو صبر کے ساتھ کھانے اور استعال کرنے والا ہزار میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال کے آنے کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے جماعت کے ساتھ نماز گئی پھر سرے سے نمازیں ہی گئیں ، پھر جمعہ گیا، روزے گئے ، پھر تاش جوا کھیلے گا، شرابیں گئی پھر سرے سے نمازیں ہی گئیں ، پھر جمعہ گیا، روزے گئے ، پھر تاش جوا کھیلے گا، شرابیں ہے گا، بدمعاشیاں کرے گا۔

میں نے اپنی زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو غربت کے زمانے میں با قاعدہ جماعت میں شریک ہوتے تھے، درس سنتے تھے، با قاعدگی کے ساتھ جمعہ میں آتے تھے۔ ہیرون ملک چلے جانے کے بعدرو پے آگئے، ہر شے آگئی۔ اس لیے اللہ تعالی سارے ہندوں کارزق کشادہ نہیں کرتا۔ اگررزق کشادہ کرے اپنے بندوں کا توالبتہ وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں وَلِین یُنَزِّ لَ بِقَدَرٍ مَّایَثَ آئِ لَینوہ اتارتا ہے انداز ہے سے جتناوہ چاہتا ہے انگاہ ہو جَہِ بِندوں سے خبردار بھی ہو اور سے خبردار بھی ہو اور اللہ وہ کی ہوتا ہارش کو ویئی ہوئے بارش کو میں ہوگے ہوتے ہیں۔ میں ہوگے ہوتے ہیں۔

دیکھو! آج کل کتنی شدیدگری ہے (یددرس گرمی کے موسم میں تھا) لوگ آسان کی طرف دیکھتے ہیں کاش کہ آسان کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھا نکتے کہ ہم بارش کے ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ستحق بھی ہیں یانہیں اور یہ بارشیں جونہیں ہور ہیں کہیں ہماری شامت اعمال تونہیں ہے۔اپنے گنا ہوں کی طرف کوئی تو جہیں ہے۔فر مایا

وَیَنْشُرُ رَحْمَتُهُ اوروه پھیلاتا ہے اپی رحمت کو۔اللہ تعالیٰ این فضل کے ساتھ رحمت کی بارش نازل فرمائے ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں و ھُوالُو لِی الْحَیِیْدُ اوروہ ی کی بارش نازل فرمائے ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں و ھُوالُو لِی الْحَیِیْدُ اور اس کی حمایت کرنے والا ہے،کارساز اور قابل تعریف ہے۔فرمایا و مِن ایٰتِهِ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے خُلُقُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ آسانوں کا پیدا کر نااور زمین کی پیدا کر نااور زمین کی پیدا کر ناور زمین میں مِن اللہ تعالیٰ اور جو بھو، گھوڑے، بکری کو دیکھو، بلی اور سازے کو دیکھو۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے اور سارے کیڑے کو ریسو جاتا ہے ان کو دیکھو۔ان سب میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے اور سارے اپنی فع اور نقصان کو سیمتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہو جاتا ہے و ھُو تَی کہ مَدِی ہِ اِنْ اَیْ اَیْنَ آءِ قَدِیْرُ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہو جاتا ہے قادر وہ تو میں ہو کے دن سب کو جمع کرنے پر جب چاہے قادر وہ مُن کے میں میں ہوں گے۔ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔

MAN ON COSTA

# ومَا اصَابَكُمْ قِنْ مُصِيْبَاتٍ فَبِمَاكُتُ بَتْ

[LAL

ايندِيكُمُ ويعنفُوْا عَن كَيْدَوْ وَالْمَا اَنْتُمْ رَمُعُعِزِيْن فِي الْاَئْنِ اللهِ وَمِن الْحِرْقُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهِ مِن وَلِي وَلانصِيرُ وَمِن اليهِ وَمَا الكُمُ مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَلانصِيرُ وَمِن اليهِ الْحَوَادِ فِي الْبَحْرِكَالْاعْلَامِ أَن يَشَا يُنْكِن الرِيْنَ وَيَعْلَمُ اللهِ الْحَلَامِ اللهِ اللهُ الل

وَمَا اورجو اَصَابَكُءُ بِيَجِي ہِمْ كُو هِن مُصِيبَةٍ كُونَ مصيبت فَيمَا كَسَبَتْ اَيْدِينُكُو بِسِال وجه عن عَن عَيْمِي بہت سارى ن وَيَعْفُوا اورالله تعالى معاف كرديتا ہے عَن عَيْمِي بہت سارى غلطيوں عومَا اَنْتُهُ بِمُعْجِزِيْنَ اورنهيں ہوتم عاجز كرنے والے في غلطيوں عومَا اَنْتُهُ بِمُعْجِزِيْنَ اورنهيں ہوتم عاجز كرنے والے في الأرْضِ زمين ميں وَمَالَكُمُ اورنهيں ہمتمارے ليے مِنْدُونِ اللهِ الله تعالى سے نيچ مِنْ قَلِيْ كُولَ حَمايَّى قَلَا نَصِيْرٍ اورنه كُولَى مددگار وَ الله تعالى سے نيج مِنْ قَلِيْ كُولَ حَمايَّى قَلَا نَصِيْرٍ اورنه كُولَى مددگار وَ مِنْ الْبِيهِ اوراس كى نشانيوں ميں سے ہے الْجَوَادِ سَتيال فِي الْبَحْرِ سندر ميں كالاَ عُلَامِ جِيمَ مُيلًا اِنْ يَشَا اگروه چاہے يُسُجِين الرِّيْحَ

روك دے ہوا فَيَظْلُلْنَ لِيل وہ ہوجائيں رَوَاكِدَ تَعْبِرِي ہوئى عَلَى ظهره الى پشت پر إنَّ فِي ذلك بِشك الله لايت البته نثانیاں ہیں تھے لِصَبَّادِ ہرمبر کرنے والے کے لیے شکور شکر كرف واسل كے ليے أَوْيُو بِقُهُرِ كَى يَان كُو بِلَاك كُروك بِمَا كَتَبُوا ان کی کمائی کی وجہ سے و یَغْفُ عَن کَیْنِد اور معاف کردیتا ہے بہت سارے وَيَعُلَمَ الَّذِينَ اورتاكه جان ليس وه لوك يُجَادِلُونَ فِي البِّيا جوجُمُّ اكرت ہیں ہاری آیتوں کے بارے میں مالھ مُقِن مَحِیْصِ نہیں ہان کے ليے چھٹکارا فَمَا پس جو اُفرتینتُد تم سیئے گئے ہو مِن شَیٰ اِ چيز فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنيَا لِيل وه فاكده بدنيا كى زندگى كا وَمَا اورجو عِنْدَاللَّهِ خَنْرٌ اللّٰدَتُعَالَىٰ كے ياس ہےوہ بہت بہتر ہے قَابُقٰی اور بہت ہی پائدارے لِلّذِيْنَ امْنُوا ان لُوكول كے ليے جوايمان لائے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اورايْ رب يربحروسار تصح بي وَالَّذِيْنِ أوروه لوك يَجْتَنِبُونَ جُوبَيِ مِن كَبْيِرَ الْإِنْدِ بِرْكُنَا بُول ع وَالْفَوَاحِشَ اورب حیائی کی باتوں سے وَإِذَا مَاغَضِبُوا اور جب وہ غصے میں آتے ہیں هُمْ يَغْفِرُونَ وه معاف كردية بين -

اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریٹانیوں کے بارے میں ایک بات سمجھائی ہے۔ دنیا میں کوئی آ دمی ایسانہیں ہے۔ دنیا میں کوئی آ دمی ایسانہیں ہے جس کوکوئی مصیبت اور پریٹانی نہ آئی ہو۔ چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے مرد ہے یا عورت ہے بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ پھر وہ مصیبت اور پریٹانی غریب ہے مرد ہے یا عورت ہے بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ پھر وہ مصیبت اور پریشانی

عالی ہویا بہاری کی وجہ سے ہویا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہویا اولاد کے ستانے کی وجہ سے ہویا اولاد کے ستانے کی وجہ سے ہو۔

ایک بہت بڑے لغوی گزرے ہیں حضرت اسمعی میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بہت بڑے لغوی گزرے ہیں حضرت اسمعی میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ آ دمی نے کہا کہ تمہارے پاس قلم دوات ہے تولاؤیا کسی ہے پرایک شعر لکھالو۔ میمبراشعر ہے:

عِسشُ مُوسِرًا فِسى النَّانَيَسا اَوْ مُعْسِرًا وَ مُعْسِرًا فِسى النَّانَيسا اَوْ مُعْسِرًا لَا مُستَّمِ لَا بُسنَ فِسسَ السَّنَ نَيسا مِسنَ مِسنَ الْهَسَمِ لَا بُسنَ فِ مِسنَ الْهَسَمِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُل

اس کاذکررب تعالی فرماتے ہیں وَمَا اَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَۃِ اور جو بہنچی ہے می کوکوئی مصیبت فیجا کسبتاً یُدِیکھ پس اس وجہ ہے جو کمایا ہے تہمارے ہاتھوں نے بیتہمارے عملی کرتوت کا نتیجہ ہے و یَعْفُواْ عَنْ کَیْنِیْ اوراللہ تعالی معاف کردیتا ہے بہت ساری غلطیاں۔ بہت ساری کوتا ہیوں ہے اللہ تعالی درگز رفر ما تا ہے۔ ہرگناہ پر کبرے تو تم نی نہیں سکتے عموماً ایساہی ہوتا ہے کہ پریشانی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ ہوتی ہوتیاں نے ہوتی ہے تھے میں ہو ہمارا ہے ہوتی ہوتیاں کی مصیبت ناہوں کے نتیجہ میں ہو ہمارا ہے ہوتی ہے کہ ہرایک کی مصیبت ناہوں کے نتیجہ میں ہو ہمارا ایمان ہے کہ ہرایک کی مصیبت ناہوں کے نتیجہ میں ہو ہمارا ایمان ہے کہ ہرایک کی مصیبت ناہوں کے نتیجہ میں ہو ہمارا ایمان ہے کہ پیغیر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں نیکن ان کو بڑی پریشانیاں آئیں۔

# ونيامين سب سے زياده تکيفين انبياء کوآتيں ہيں:

مدیث پاک میں، آتا ہے کہ آنخفرت مَنْ اَنْ اَلَّا عَلَمْ اَلَّ اَلَّا اِلْمَالِ اَلَّا اَلْمَالُ الْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمِالُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمِلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمِلْمُ الْمَالُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمِلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمِلْمُ الْمُلْمُلُولُ ا

آخضرت مُنْ الله پرتکلیفیس آئیس آپ مُنْ کادانت مبارک شہید ہوا، چبر اُلاس زخی ہوا، آپ مُنْ کُلا بیٹا شہید ہوا، ہیٹے فوت ہوئے، بیٹیال فوت ہوئیس، دشمنول نے طرح کی تکلیفیس پہنچا کیس گر آپ مُنْ کُلا نے صبرے کام لیا۔ اگر پیغیبرول نے آرام دہ زندگی بسر کی ہوتی تو وہ نمو نہیں بن سکتے تھے۔ تو انبیائے کرام میلیک کو تکلیفیس آئیس تا کہ ہمارے لیے نمونہ بنیں کہ ہمیں تکلیفیس آئیس تو ہم ان کی طرح صبر کریں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تکایف کی وجہ سے ان کے درجے بلند فرمائے ہیں۔ تو بیٹیبروں کو جو تکلیفیس آئی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آئیس انبیاء کرام میلیک کے سوا

د دسر بےلوگوں کوعمو ماً جو تکالیف آتی ہیں وہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

تو فر مایا اور جو پہنچی ہے تم کو کوئی مصیبت پس اس وجہ سے جو کمایا ہے تہمارے ہاتھوں نے افرددرگر دفر ما تا ہے اللہ تعالی بہت کی خطاؤں سے وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ فِی الْاَرْضِ اور نہیں ہوتم عاجز کرنے والے رب تعالی کو زمین میں اپنا تھم نافذ کرنے سے درب تعالی کو فیصلہ نافذ کرنے میں تم عاجز نہیں کرسکتے وَمَالَدُ عُنْ مُونِ اللهِ اور نہیں ہے تہمارے لیے اللہ تعالی سے نیچ مِن قَلِیَ کوئی حمایت کردب تعالی کے عذاب سے بچانے کے لیے حمایت کرے قَلَا نَصِیْرِ اور نہ کوئی مددگار کہ وہ تصمیں رب تعالی کے عذاب سے بچانے۔

مغرب کی طرف چلے گی اور فلاں دنوں میں مغرب سے مشرق کی طرف چلے گی یا شال ہے جنوب کی طرف مطے گی۔اب دنیارتی کر گئی ہے اب کشتیاں ایندھن کے ذریعے جگتی ہیں،کو کلے، پٹرول اور بجلی کے ذریعے چلتی ہیں۔تو فر مایا اگر اللہ تعالیٰ جا ہے تو ہوا کوروک دے اور وہ کھہر جائیں سطح سمندریر اِن فی ذلک آلائیت بے شک اس میں البتہ نشانیاں بیں قیصی آسکور ہرمبر کرنے والے کے لیے جوتکلیفوں برمبر کرتا ہاورشکر كرنے والے كے ليے كم الحمد للد! بم نے اتنا لمباسفر كيا كشتى سلامتى كے ساتھ ايك كنارے سے دوسرے كنارے لگ كئ فرمايا يہ بھى يا در كھو أَوْيُوْ بِقُهُنَّ بِهَا كَسَبُوا يا رب تعالیٰ ان کشتیوں کو ہلاک کر دے ان کی کمائی کی وجہ سے وہ اس پر قادر ہے۔اس وقت بھی کشتیاں ڈوب جاتی تھیں اور آج کل بھی ڈوب جاتی ہیں۔ باوجوداس قدرتر تی کے رب تعالیٰ ہی کشتیوں کو بار نگاتا ہے اور وہی ڈبوتا ہے۔ بیسب اس کی قدرت کی نشانیان ہیں ویغف عَن کیٹینی اور معاف کرتا ہے بہت ی غلطیوں اور کوتا ہوں کو۔ اكرالله تعالى خطاا ورلغزش يربكز بيتو پھر بندہ ايك قدم بھی نہيں چل سكتا وَ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ اورجانتا ہے ان لوگوں کو یُجَادِلُون فِنَ الْمِیّا جوجھر اکرتے ہیں ماری آیوں کے بارے میں مَالَهُمْ قِنُمَّ حِنْصِ نَبِین ہان کے لیے چھٹکارا۔محیص اسم ظرف کاصیغہ بھی بن سکتا ہے اور مصدر میسی بھی بن سکتا ہے۔ اگر ظرف کا ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا چھٹکارے کی جگہ کہ رب تعالیٰ کی پکڑے تینے کے لیے ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہوگی۔

فرمایا فَمَا اَ وَبِیْنَدُ مِنْ مَیْنَ مِنْ مِنْ اولاد ہو، اولاد ہو، اولاد ہو، اولاد ہو، اولاد ہو، اولاد ہو، زبین ہو، کارخانے ، فیکٹریاں ہوں ، سواریاں ہوں، جو پچھ بھی شمیں دنیا میں ملا ہے

فَمَاّعُ الْحَيْوِ وَالدُّنْيَا پَس بِتِهُورُ اساساساس ہونیا کی زندگی کا۔اس بات کو نہ جھولنا۔ کتنا عرصہ تم زندہ رہو گے اوران نعتوں کو استعال کرو گے؟ اس کو قانی سجھواور اگلے جہان کی تیاری کرو و مَمَاعِنْدَ اللهِ خَنْرُ اوروہ چیزیں جو الله تعالیٰ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں وَ اَبْقی اور بہت ہی پائیدار ہیں وہ بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں دنیا کی چیزیں دنیا ہیں ہی رہتی ہیں کی کو فن فیے بین ہوتا۔ تو دنیا کی چیزوں کو رہتی ہیں کی کوفن فیے بہت ہی بہتر اور پائیدار ہے۔ اوروہ ہے کن عارضی مجھواور جو الله تعالیٰ کے پاس ہو وہ بہت ہی بہتر اور پائیدار ہے۔ اوروہ ہے کن کے لیے؟ لِلّذِیْنَ اُمَنُوْ الن الوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے۔ یہ بنیادی شرط ہے آخرت کی کامیا بی ان لوگوں کو نصیب ہوگی جومومن ہیں آخرت کی کامیا بی ان لوگوں کو نصیب ہوگی جومومن ہیں قد کُ اَفْدَ مَ الْمُو ُ مِنْ وَنَ دُنْ تَحْقِق کامیا بی صاصل کی ایمان والوں نے۔ '' تو آخرت کی کامیا بی کی بہلی اور ضروری شرط ایمان ہے۔

دوسری خوبی: وَعَلَی رَبِّهِ مُدِیَّتُو کُلُوْنَ اورا بِ رَوه تو کل کرتے ہیں۔
ان کا اعتادر ب تعالی کی ذات پر ہے۔ دکھ سکھ، راحت ، تکلیف سب رب تعالی کی طرف سے سجھتے ہیں۔
سے سجھتے ہیں۔ مسلمان کا پختہ عقیدہ ہے قیقال تیما پُریٹ ''جورب تعالی جا ہے ہیں وہی ہوتا۔ تو فر مایا وہ اپنے رب پر مجروسا کرتے ہیں۔
مرتے ہیں۔

فرمایا وَالَّذِیْنَ یَجْتَرْبُوْنَ اوروه لُوگ جو بیجے ہیں گبہر الوف ہو سے کا ہوں سے گناہوں سے گناہوں سے وَالْفَوَاحِشَ اور بے حیالی کی باتوں سے آدمی ہوئے گناہوں سے بیتار ہو تی جو معاف کرتارہا بیتار ہو تی جو دمعاف کرتارہا ہے۔ سورة النساء آیت نمبر اسمیں ہے اِنْ تَجْتَنِبُوْ اللّٰهِ مَا قَنْهُوْنَ عَنْهُ نُكُولًو

عَنْ كُمْ سَيِّنَاتِكُمْ ''الرَّمْ كبيره گناہوں سے بچتے رہوگے جن سے تمصیں روكا گيا ہے تو ہم معاف كرديں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناه۔''

صدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا پھر ماں باپ کی نافر مانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، بیتم کا مال کھانا، میدان جنگ ہے بھا گنا، جھوٹ بولنا، بیسب بڑے گناہ ہیں۔ ان کے سوااور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ تو فر مایا وہ لوگ بچتے ہیں بڑے گناہ ہیں۔ ان کے سوااور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ تو فر مایا وہ لوگ بچتے ہیں بڑے گناہ ول سے اور بے حیائی کی باتوں ہے وَ إِذَامَا غَضِبُوْ الْمُمْ يَغْفِرُ وْنَ اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں غصے کو بی جاتے ہیں۔ بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصے پر قابویا نااور درگزر کرلینا بہت بڑی بات ہے۔



## والكيين

اسْتَبَابُوْالِرَتِهِمْ وَآقَامُواالصّلُوةَ وَآمُرُهُمُ الْوُلِيَ بَيْنَهُمْ الْمُولِي بَيْنَهُمْ وَالْمِيْ وَالْمُولِي وَالْ

بدله سَيِّنَةٌ مِنْلُهَا برائي إسجيع فَمَنْعَفَا لِي بس فِماف كر دیا وَاصْلَحَ اوراصلاح کی فَاجْرُهُ عَلَیاللهِ پس اس کا جراللہ تعالی کے ذے ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِينَ بِحَثُلُ وه يسندنيس كرتاظكم كرنے والوں كو وَلَمَنِ انْتَصَرَ اورالبت جس فخص في انقام ليا بَعْدَ ظَلْمِهِ ظَلْم كِيهِ جانے کے بعد فاولیک پی بیلوگ ہیں ماعلیہ میں سبیل نہیں ہ ان يرالزام كاكوئى راسته إنتماالسبيل بخته بات بالزام كاراسته عكى الَّذِيْنِ اللَّولُولِ بِهِ يَظْلِمُونَ النَّاسَ جَوْلُم كُرتِ بِيلُولُول بِ وَ الَّذِيْنِ اللَّهُ وَالنَّاسَ يَبْغُونَ اورسُرشُ كُرتِ بِينَ فِي الْأَرْضِ زَمِينَ مِنْ بِغَيْرِ الْحَقِّ نَافَقَ أوليك وه لوگ بين لَهُ عُدَابً إِيْمُ ان كے ليے عذاب بوروناك وَلَمَنُ اورالبِتُهُ وَهِي صَبَرَ جِس فِصِركِيا وَغَفَرَ اورمعاف كرديا إِنَّ ذَلِكَ نَمِنْ عَزْعِ الْأُمُور بِشُك بِوالبَتْ مِت كَكَامُول مِن سے ہے وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ اورجس كوالله تعالى بهكادے فَمَالَهُ مِنْ قَلِيَّ نَهِيل ب اس كاكوكى حمايتى مِن بَعْدِه ال كابعد وَتَرَى الظَّلِمِينَ اورآب ويكسيس كي ظالمول كو لَمَّارَا وَالْعَذَابِ جس وفت وه ديكسيس م عذاب كو يَقُولُونَ كَبِيل كُوه هَلُ إِلَى مَرَدٍّ كياب بِعرجاني كَاطرف مِنْ سبييل كوكى داستد

### ربطآيات:

ال سے پہلے سبق میں تم نے پڑھا فَمَاآوُتِيْتُمُ مِّرِ : اَنَّهُ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُوا بھی دی گئی ہے وہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور وہ چیز جواللہ تعالیٰ کے یاس ہے بہت بہتر اور یا سیدار ہے۔ گریہ حاصل کن لوگوں کو ہوں گی ؟ ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جوایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسا کرتے ہیں اور بڑے گنا ہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بیجے ہیں اور جب طیش میں آتے ہیں تو معاف کردیتے ہیں وَالَّذِینَ اور وہ لوگ ہیں اسْتَجَابُوُ الْرَبِّهِمُ جَمُول نِحَكُم مانا اين ربكا وَأَقَامُو الصَّلُوةَ اور انهول نَ قائم کی نماز۔رب تعالی کے احکام میں ایمان کے بعد سرفہرست نماز ہے۔ صحابہ کرام مَنظَمْ ا فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مومن اور کا فرمیں فرق کرنے والی چیزنماز تھی۔جوآ دمی نماز یر هتا تھا ہم بمجھتے تھے کہ پیمسلمان ہے اور جونہیں پڑھتا تھا ہم بمجھتے تھے کہ پیمسلمان نہیں ہے۔افسوس کہ ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت ہی کونہیں سمجھا۔ایک تونفس امّارہ نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور بچھ جہالت نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ جہالت پیہے کہن رکھاہے کہ تو بہ سے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ حالانکہتم کئی دفعہن چکے ہو کہابیاہرگزنہیں ہےسارے گناہ تو بہ سے معاف نہیں ہوتے نماز ،روز ہ ،ز کو ہ محض تو بہ ہے معاف نہیں ہوتے جب تک ان کی قضانہیں لوٹائی جائے گی۔

تو فرمایا وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں واَمُن کھنے شُوری بَیْنَہُمُ اور معاملہ ان کا انہاں معاملہ ان کا میں مشورے سے طے پاتا ہے بعنی ان کی میہ بھی خوبی ہے کہ وہ اپنے معاملات مشورے سے طے کرنے ہیں تفصیل ہے۔ مشورے سے طے کرنے ہیں تفصیل ہے۔ ایک تو وہ احکام ہیں جو قرآن پاک ہیں اور حدیث پاک ہیں آ چکے ہیں یا امت

کے اجماع سے ٹابت ہیں۔ ان مسائل اور احکا مات میں تو مشور سے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فر مایا ہے حَدَّمَ الدِّبلوا ''سود حرام ہے۔'' اب کوئی حکومت اس کے متعلق سو ہے کہ سود جاری رہنا چاہیے یا نہیاں یا اس کی شرح کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ سوچنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں صاف لفظوں میں فر ما دیا ہے کہ سود حرام ہے۔ اس طرح شراب اور جو گے کے متعلق سورہ ما کدہ آیت نمبر ۴۰ پارہ کے میں ہے اِنّے الْنَحَدُو وَالْمَدُوسِوُ وَالْاَنْحَدُو وَالْمَدُوسِورَ مَا کہ تیرائدگی ہے۔' شراب اور جو اگا ڈاکڈ مُ دِخس '' بیشک شراب اور جو ااور بت اور تقسیم کے تیرائدگی ہے۔' شراب اور جو کے کا حرام ہونا قرآن سے اور احادیث متواترہ سے اور اجماع سے ٹابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سو سے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، ٹابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سو سے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، ٹابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سو سے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، ٹابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سو سے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، ٹابت سے۔ اب کوئی ان کے متعلق سو سے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، ٹابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سو جے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، ٹابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سو ہے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، ٹابت ہے۔ اب کوئی ان کے متعلق سو کے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں ، ٹابت ہے۔ ساب کوئی ان کے متعلق سو کے اور مشورہ کرے کہ جاری رکھیں یا نہ ویں اس کا قطعا کوئی بحاد کی متعلق سو کے ایک کی کی کے دور مشورہ کی ہے۔

ای طرح بے شار مسائل ہیں جوقر آن کریم سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت
ہیں ۔اجماع امت سے ثابت ہیں ۔ ان کے متعلق مشورے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔
البتہ جوجد پد مسائل ہیں ملکی انتظام کے بارے میں دشمنوں سے لڑنے یاصلے کے متعلق۔
اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں جن کے متعلق قرآن کریم میں حدیث شریف میں تصریح نہیں ہے، امت کے اجماع سے ثابت نہیں ہیں۔ ایسے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔
امن وامان کسے باقی رکھنا ہے؟ کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یاصلے کرنی ہے۔ لڑائی کرنی ہے والی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یاسلے کرنی ہے۔ لڑائی کرنی ہے تو کس موقع ہے؟ ان باتوں میں مشورہ قیامت تک رہے گا۔

ان کی اورخوبی ہے و مِثَّارَزَ قُنْهُ مُرینُفِقُونَ اوراس چیز میں سے جوہم نے ان کورزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے ، بدنی قوت دی ہے ، عقل دی

ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ان کی اور خوبی والّذِیْری إِذَا اَصَابَهُ مُالْبَغُی ہُمْ فَیْنَتَصِرُونَ اور وہ لوگ کہ جب ان پرکوئی زیادتی ہوتی ہوتوہ انقام لیتے ہیں۔ ویضا بہ ظاہراس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ تعارض معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہے وَإِذَا مَنَا غَضِبُوا اَلْمَنْدِ يَغُفِرُ وْنَ جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کردیتے ہیں۔ اور چوتے پارے میں ہے کہ فرمایا وَالْہُ کَ اَطِیدِ بَنَ الْفَیْظَ وَالْمَا وَالْمَالَ وَلِي الْمَا وَلَوْلُولُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا عَلَيْ مَلُولُ وَلِي الْمَالُولُولُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَا وَالْمَا وَلِي وَلِمَا الْمَالُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا مَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا مَالُولُ وَلَّ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا مِلْمَا وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا مِلْمَا وَلَا وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا مَالُولُ وَلَا مَالُولُ وَلَا مَالُولُ وَلَا مَالُولُ وَلَا مَالُولُ وَلَا مَالُولُولُ وَلَا مَالُولُ وَلَا مَالُولُولُ وَلَا مَالُولُ وَلَا مَالُمُ وَلَا مَالُولُ وَلَا وَالْمُعْلِي وَلَا مَالُولُ وَلَا وَلَا مُعْلَى وَلَمُ وَلَا مُعْلَى وَلَا وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مَالُولُ وَلَا مَالُمُ وَلَا مَالُولُولُ وَلَالْمُعْلَى وَلَا مُلْلُولُ وَلَا مُلْلُولُ وَلَا مُعْلِلُولُ وَلَا مُعْلَا وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَا

ایک یہ کہ دونوں کامل جدا جدا ہے۔ اگر کوئی کا فرمسلمان کے ساتھ زیادتی کرے تو بدلہ لیتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان کرے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا قرین اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام مؤٹ کی صفات بیان کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام مؤٹ کی صفات بیان کرتے ہوئے فر مایا ہے ایش گاء علی الد کھناد در حماء بین ہوئے ہے الفتح: ۲۱]" وہ کا فروں پر بروے بحت ہیں اور آپس میں بروے مہر بان ہیں۔'

ورسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی اور قصور کر کے اپنی غلطی کا افر ادکرتا ہے کہ میرے سے غلطی اور قصور ہوا ہے اُڑ تانہیں ہے اور حالات اور قر ائن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے چارے سے اتفا قاغلطی ہوگئی ہے اور نادم ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اگر کوئی غلطی کر کے اس پراکڑتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر بدلہ نہ لیا تو کل کسی اور کے سامنے اکڑے گا بوں اس کی بیہ دلیا تو کل کسی اور کے سامنے اکڑے گا تو ایسے سے بدلہ لیتے ہیں۔

جیے موی مالیے کے سامنے فرعون کے باور چی خانے کا افسر اکر گیا تھا تو موی مالیے اس کو مکا ٹکا دیا اس کے اکرنے کی وجہ ہے۔ واقعہ پہلے سورۃ القصص میں گزر چکا ہے کہ شخت گری کا موسم اور دو پہر کا دفت تھا۔ موی مالیے اپنے آبائی مکان سے فرعون کے مکان کی طرف جارہے تھے کہ راستے میں فرعون کے باور چی خانے کا انچاری افسر جس کا نام قاف تھا ایک بنی اسرائیلی سے الجھ رہا تھا۔ یہ افسر بڑا ظالم اور جابر تھا لوگوں ہے بیگار لیتا تھا۔ بھی ککڑیاں ، بھی دوسر اسامان لوگوں سے اٹھوا کر باور چی خانے پہنچا تا تھا سزدوری نہیں دیتا تھا۔ کو کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔

ایک دن ایک کرورسا بنی اسرائیلی اس کے قابو آگیا۔ اس کواس نے کہا کہ یہ سامان اٹھا کرشاہی باور چی خانے پہنچاؤ۔ اس نے کہا کہ پہلی بات تویہ کہ میرے وجود کود کھے کمزور آ دمی ہوں یہ لکڑیاں میں اٹھانہیں سکتا کسی طاقت ورکو بلالو۔ اور دوسری بات یہ کہتم مزدوری بھی نہیں دیتے حالا نکہ وہاں سے تصیں مزدوری ملتی ہے۔ افسر نے کہا کہ یہ تو نے ہی لے جانی ہیں۔ یہ بحث و تکرار ہورہی تھی کہ ادھر سے موی مالیے تشریف لائے۔ اس مظلوم نے مدد کے لیے ان کو آواز دی اور کہا حضرت! یہ لکڑیوں کا گھا دیکھواور میرا وجود دیکھوکیا ہیں اس کواٹھا سکتا ہوں؟ یہ مجھے کہتا ہے کہتے نے ہی اٹھانا ہے۔

پھراس کی روز مرہ کی عادت ہے کہ مرکاری خزانہ سے پیسے لے لیتا ہے اور جیب میں ڈال لیتا ہے اور لوگوں سے برگار لیتا ہے۔ مویٰ مالیے بے فر مایا کہ بھی ! یہ بچ کہتا ہے بے چارہ کمزور آ دمی ہے سامان زیادہ ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے بیٹ کے لیے تو یہ کٹریوں کا کھما لے جا رہا ہوں۔ آ ب بھی تو کھانا وہیں سے کھاتے ہیں۔ مویٰ مناسید نے فر مایا میرے علم میں نہیں ہے کہ تو اس طرح زیاد تیاں کرتا ہے اور ہمیں اس طرح کھانا کھلاتا میرے علم میں نہیں ہے کہ تو اس طرح زیاد تیاں کرتا ہے اور ہمیں اس طرح کھانا کھلاتا

ہے۔ موی مالیا کو کہنے لگا کہ یہی اٹھائے گا۔ جب موی مالیا کے کواس نے اکر دکھائی تو موسی مالیا ہے کو اس نے اکر دکھائی تو موسی مالیا ہے مکا ٹکایا پس وہ وہیں ڈھیر ہوگیا۔

لہٰذا اگر کوئی اکڑے تو بدلہ لو۔ نرمی اور عاجزی کا اظہار کرے اور ہو بھی مسلمان تو اس کو جھوڑ دومعاف کر دوتو دونوں کا کل جدا جدا ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔

فرمايا وَجَزْؤُ اسَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّنْلُهَا اور برائى كابدله برائى جاس جيى -اگر کسی نے شھیں ایک مکا مارا ہے توشھیں بھی اس انداز کا ایک مکا مارنے کی اجازت ہے د وہیں مار سکتے ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو گالی نکالی تو ظالم يبلا تخص بجس في ابتداء كى ب مَا لَمْ تَعْتِد الْمَظْلُومُ " جب تكمظلوم تعدی نہ کرے۔''اگر مظلوم نے دوسری گالی نکال دی توبیاس کے کھاتے میں لکھی جائے كى \_اس واسط مسكديه على الفيشنة نائمة لعن الله من أيقظها " فتنسويار بتا ہاللہ تعالیٰ کی لعنت ہاس پر جواس کو جگا تا ہے۔ " کوئی بھی قول یا فعل جو فتنے کا باعث ہازروئے شرع حرام ہے کیونکہ اسلام امن کا فدہب ہے بیفسادکو پسندنہیں کرتا۔ فَمَن عَفًا يُس جس في معاف كرويا وَأَصْلَحَ اورظالم في اين اصلاح كرلى فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ پس اس كا جر الله تعالى ك ذ ع ب معاف كرنے والے كو اجر الله تعالى وے گا إِنَّه بِشُك الله تعالى لَايُحِبُ الطُّلِمِينَ ظَالْمُول كويسنه بيس كرتا ظلم تو ایک رقی برابر بھی نہیں ہونا جا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کومہلت دیتا ہے پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو کئم یُفلِتهٔ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وَکَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور البعد جس نے بدلہ لیا بعد اس کے اس پرظلم ہوا ہے فاو آباک مَاعَلَیْهِ مُرْضَدِیْلِ پس بیلوگ میں

نہیں ہےان پرالزام کا کوئی راستہ۔ کیوں کہان کو بدلہ لینے کاحق تھا اِنَّهَ الشَّبِیْلُ عَلَی الَّذِيْنِ بِشَك الزام كاراستدان لوكول يرب يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ جولوكول يرظم كرتے بي وَيَبْغُون فِي الْأَرْضِ اور سرشي كرتے بين زمين ميں بغير الْحَقّ ناحق۔ان پرالزام کاراستے أولَيْك لَهُمْ عَذَاتِ آلِيْمُ وہلوگ ہیں جن كے ليے در دناک عذاب ہے۔ بیعذاب مرنے کے بعد فوراُشروع ہوگاں میں تاخیرنہیں ہوگی۔ ِ '' الترغیب والتر ہیب'' حدیث کی کتاب ہے۔اس میں روایت ہے کہ آنخضرت عَلَيْنَا اللَّهُ عَبِرِ کے بیاس سے گزرے قبر والے کوسز ا ہور ہی تھی۔ اللّٰہ تعالیٰ نے مشاہدے ك طوريرآب عَلْقِيَّة كودكهايا-آب عَلْقِيَّة في عَرْب بوكردعاكى - يوجها كيا حضرت كيا واقعہ ہے؟ تو آب مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ مظلوم كے ياس سے آتكھيں نيجي كركے گزرگیااس کی مدنہیں کی اس برظلم ہور ہاتھااس کی مدنہیں کی اس لیےاس کوعذ اب ہور ہا ہے۔ آج مدد کرنا تو در کنار ہم تو الٹا شرارت کو بھڑ کانے والے ہیں ہلاشیری کرنے والے ہیں (جلتی پرتیل ڈالنے والے ہیں)اوراس پرخوش ہوتے ہیں۔ کیا چھوٹے ، کیابڑے، کیا بیار کیا تندرست ،سب اس بیاری میں مبتلا ہیں۔

فرمایا وَلَمَنْ صَهَبَرَ وَغَفَرَ اورالبت جس نے صبر کیا اور معاف کردیا دوسرے کی غلطی کو اِنَّ ذٰلِکَ نَصِنْ عَزِّ عِالاً مُوْرِ ہِ شک البتہ یہ ہمت کے کاموں میں سے اور پختہ کا موں میں سے اور پختہ کا موں میں سے ہے۔ دوسرے کی زیادتی پر صبر کرنا اور درگزر کرنا۔ اگر ہم دنیا میں کی کومعاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کرے گا۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک امیر آ دمی کی وفات کا دفت آگیا۔اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ کوئی نیکی دکھلا وُجس کی وجہ سے میں تجھے بخش دوں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ

مال دارلوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں نیکیوں کی طرف تو جہیں ہوتی۔ اس آدمی نے اپنے دائمیں بائیں دیکھا آگے پیچے دیکھا۔ کہنے لگا اے پروردگار! کلمہ کے سوامیرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ فر مایا کوئی نیکی لاؤاس نے کہا اے پروردگار! مجھے یا دہے کہ میں خود بھی ایسا کرتا تھا اور اپنے ملازموں اور نوکروں کو بھی کہا ہوا تھا کہ کوئی کمزور آدمی آجائے تو اس کی مدد کروکوئی ادھار مائے تو اسے تم دے دواگر پیسے نہ دے پھر بھی دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے بندے تو بندہ عاجز ہوکر ایسا کرتا تھا میں تو قادر مطلق ہوں للبذا میں نے تیری ساری لغزشیں معاف کردیں۔

رب جا ہے تو ایک نیکی کی وجہ ہے معاف کردے اور اگر پکڑے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِیْد [سورة البروج]

وَمَنْ يَضْلِياالله اورجس كوالله تعالى بهكاد ، ممراه كرد عن فَمَالَهُ مِن وَلِيَ مِن بَيْن مِه اس كاكوئى حمايتي اس كے بهكانے كے بعد ليكن وه بهكا تا أسى بى به جوگراہى پرداضى ہوتا ہے اور ہدايت كاطالب بيس ہوتا ۔ الله تعالى كاد متور ہوائيت كاطالب بيس ہوتا ۔ الله تعالى كاد متور ہوائيت كاطالب بيس ہوتا ۔ الله تعالى كاد متور ہوائيت كاطالب نيس مي جس طرف كااس نے رخ كيا ''اورا ب مخاطب ايك وفت آئى گا وَدَرَى الظليم بن اور آپ ديكھيں كے ظالموں كو ۔ الله تعالى كى تجي عدالت ہوگى ميدان محشر ميں جنت بھى نظر آئے گا اور دوز ن بھى ۔ آپ ديكھيں گے الله كالموں كو ۔ الله تعالى كى تجي عدالت ہوگى ميدان محشر ميں جنت بھى نظر آئے گا اور دوز ن بھى ۔ آپ ديكھيں گے الله عمل الله مَرَدَةِ فِن سَبِيْلِ كيا بحر جانے تعالى كے عذا ب كو يَقُونُونَ وه كہيں گے هَلُ إِلَى مَرَدَةٍ فِن سَبِيْلِ كيا بحر جانے كی طرف كوئى راستہ ہے كہ ہم دنیا ميں جاكر كی طرف كوئى راستہ ہے كہ ہم دنیا ميں جاكر ايمان لا تيں اور نيكى كريں ، كفر نه كريں ، ظمر نه كريں عمر دنيا كی طرف آنے كا تو سوال ، بی ايمان لا تيں اور نيكى كريں ، كفر نه كريں ، گام نه كريں عمر دنيا كی طرف آنے كا تو سوال ، بی

پیدانہیں ہوگا۔ اب وقت ہے کرلو جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالی سب کو نیکی کی تو فیق عطا فرمائے۔

**1**1



## وتراجم يغرضون عكيها

خشِعِيْنَ مِنَ الدُّلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِي وَقَالَ الَّذِيْنَ الْكَوْنَ مِنْ طَرْفِ خَفِي وَقَالَ الَّذِيْنَ الْكَوْنَ خَمِرُوَا انْفُسُهُ مْ وَاهْلِيْهِ مْ يَوْمَ الْفُلْمِ مْ يَوْمَ الْكَوْنَ الْكَوْنَ الْكَوْنَ الْكَوْنَ اللَّهُ وَمَنْ يُضَلِل اللهُ قَنْ اوْلِياءَ يَنْضُرُونَ فَهُ مُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

وَتَرْبِهُمُ اورآپِ وَيَحْسِل عَان كُو يَعْرَضُون عَلَيْهَا بِيْن كِي اللهُ ا

عَذَابِ مُقِيْمٍ وَاتَى عذاب مِن كُرفتًا ربول كَ وَمَا كَانَ لَهُمُ اورنبيل بو گان كے ليے مِن أولِياء كوئى كارساز يَنْصُر وُنَهُمْ جوان كى مدد كريس مِّنْ دُوْنِ اللهِ الله تعالى سے نيچ وَمَنْ يُنْضَلِل اللهُ اورجس كوالله تعالیٰ بہکا دے فَمَالَهٔ مِنْ سَبِیْلِ نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ اِسْتَجِيْبُوا قَبُولَ كُرُومُم لِرَبِّكُمْ الْحَدِ الْخِدْ الْخِدْ مِنْقَبْلِ لَيْهَال ے أَنْ يَا أَيْ يَوْرُ كُمَ أَتَ وَهُ وَنَ لَّا مَرَدَّلَهُ مِنَ اللَّهِ تَهِيل مِ يُعْرِنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالکھنے نہیں ہوگی تمہارے لیے مِنْ مَلْجَا كُولُ جَائِينَاهُ يَوْمَهِذِ اللهِ لَوْ مَالَكُمُ مِنْ نَكِيدِ اور نہیں ہوگاتہارے لیے کوئی انکار کاموقع فیان آغرضوا پس اگروہ اعراض كري فَمَا أَرْسَلُنْكَ يُسْ بَيْنِ بَعِيجًا بَمْ فِي آبِ وَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ان يرتكران بناكر إنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْعُ تَهِيس بِ آبِ كَ ذِ مِ مَّكُريه عِيانًا وَ إِنَّ اوربِ شك م إِذَا أَذَ قُنَا الإنسَانَ جس وقت م چكهات بين انسان كو مِنَادَخَةً الإي طرف مرحمت فَرحَبِهَا تواتران لكَّتَابِ إلى كماته وَإِرِ نَ تُصِينُهُمْ سَيَئَةً اورا مُرَيِّيُكِي إِن كُولُوكِي بِرانَى بِمَاقَدُمْتُ أَيْدِيْهِمْ ان كَ مِاتْهُول كَي كَمَا فَي كَي وجهت فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِيس بِشَك ا انسان ناشکرا ہے۔

### ربطآيات:

اس سے پہلے سبق کے آخر میں تھا کہ ظالم لوگ جب عذاب کودیکھینل گے تو دنیا کی واپسی کی خواہش کریں گے۔ واپسی تو نہیں ہوگی مکافات عمل شروع ہوجائے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَتَرامهُ مُریعُ رَضُونَ عَلَیْهَا خَشِعِیْنَ مِنَ الدُّقِ اور آپ ان کودیکھیں گے کہ وہ ذلت کی وجہ سے جھی ہوئی آئکھول سے دوزخ کے عذاب پر پیش کیے جا کیں گے یہ ظر کو وجہ سے جھی ہوئی آئکھول سے دوزخ کے عذاب پر پیش کیے جا کیں گے یہ ظر کو وی منظر کو وی منظر کو وی ہوئی آئکھول سے دیکھیں گے۔ فی کامعنی پوشیدہ بھی ہوتا کیا ہوئی ہوتا ہے اور ذلیل بھی۔ مطلب ہے کہ اس دن ندامت کی وجہ نظریں او پہیں اٹھا کیں گے اس لیے ذلت آمیز چھی (چور) نگا ہول سے دیکھیں گے وَقَالَ الَّذِیْنَ اَمْنُوْ اور کی اللہ کے دہ لوگ جوا کمان لائے اِنَّ الْخَسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرٌ وَ ااَنْفُسَهُ مُ بِی صَلَی اور ایے دہ لوگ جوا کمان لائے اِنَّ الْخَسِرِیْنَ اللَّذِیْنَ خَسِرٌ وَ ااَنْفُسَهُ مُ بِی مُنْ الله این نفول کو وَاَهٰلِیْهُمْ اور ایے گھر والوں کو یَوْ مَالْقِیْکَۃِ قیامت والے دن۔

انھوں نے اپنی زندگی کے قیمی سر مایہ کو ضائع کیا ایمان کے بجائے کفروشرک اختیار کیا ، نیکی کے بجائے گناہ اور بدعات اختیار کیں ۔خود بھی گراہی میں ڈو بہوئے تھا ہے اہل وعیال کو بھی لے ڈو بے ۔ کیوں کہ عام طور پر بیوی بچ اپنے بروں کے فتش قدم پر چلتے ہیں ۔ پھر آ واز آئے گی اَلاَ خبردار اِنَّ الطَّلِمِينَ فِي عَدَابٍ مُقَيْبٍ فَي مَن طَالِم لوگ دائی عذاب میں گرفتار ہوں کے جس ہے بھی باہم بیں نکل سیس کے فرمایا وَمَن کَانَ لَهُ مُرِقِينَ وَلَيْبَ اَلَّ اللّٰهِ عَلَى کَارِماز یَنْصُر وَلَهُ مُن فَر مِایا وَمَن کَانَ لَهُ مُرِقِينَ وَلَيْبَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَى کَارِماز یَنْصُر وَلَهُ مُن وَلَا اللّٰهِ وَمِن کَلُ کُونِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الرَّاسِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اور جس کواللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهُ فَلَاللّٰهِ اللّٰهُ فَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ فَمَاللّٰهِ مِنْ سَبِیْلِ اللّٰهُ فَمَاللّٰهِ مِنْ سَبِیْلِ اللّٰهُ فَمَاللّٰهِ مِنْ سَبِیْلِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ فَمَاللّٰهِ مِنْ سَبِیْلِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِی سَارِ اللّٰہُ اللّٰمِی سَبِیْلِ اللّٰہُ اللّٰمِی سَبِیْلِ اللّٰہُ اللّٰمِی سَبِیْلِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِی سَارِ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰمُی سَبِیْلِ اللّٰہُ اللّٰمُی سَارِی اللّٰہُ اللّٰمُی اللّٰمِی سَارِی اللّٰہُ اللّٰمِی سَارِ اللّٰمُی سَارِی اللّٰہُ اللّٰمُی سَارِی اللّٰہُ اللّٰمِی سَارِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی سَارِی اللّٰمِی سَارِی اللّٰمِی ا

#### مسكه رسالت:

آگےرسالت کا مسئلہ ہے۔ آنخضرت مَنْ گُونِی ہم دردی اور خلوص کے ساتھ ان کو سمجھاتے مگر وہ نہ مانے الٹا آپ مَنْ اَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

دیں۔ سورۃ الغاشیہ پارہ نمبر ۳۰ میں ہے کست عَلَیْهِ مْ بِمُصَیْطِ "آپ ان پرکوئی دارہ غذیں ہیں کہ انھیں پکڑ کرزبردی فن کی طرف لے آکیں۔ ' اِن عَلَیْكَ اِلْالْبَلْغُ نَبِین ہے آپ کے ذے مگر پہنچانا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر ۴۰ میں ہے فیانی ما گذیک البُلغُ وَ عَلَیْنَا الْحِسَابُ "لیس ہے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے اورہ ارک ذمہ حساب لینا۔ 'اورسورۃ یونس آیت نمبر ۹۹ میں ہے افائنت تُکو ہُ النّاس حَتّٰی یکُونُوُا مُوسِین "کیا ہیں آپ لوگوں کو مجور کریں کے یہاں تک کہوہ مومن ہوجا کیں۔ 'بلکہ مُوسِین آلو شک مِن الْغیّ [البقرہ: ۲۵۲]" تحقیق واضح ہو چک ہے ہدایت گراہی قدُن تَبیّنَ الدُشْکُ مِنَ الْغیّ [البقرہ: ۲۵۲]" تحقیق واضح ہو چک ہے ہدایت گراہی خیازہ بھگنے کے لیے تیارہ ہے۔ 'اب جو محض اپ ارادے اور افتیارے گراہی کے راستے پر چلے گا تو پھر اس کا خمیازہ بھگنے کے لیے تیارہ ہے۔

آگاللائسان مِنَّارَخَةً فَوِحِيهَ اور بِيشَك جَس وقت بِم چَهات بِين انسان کواپئ اَذَفُنَاللائسَان مِنَّارَخَةً فَوِحِيهَ اور بِيشَك جَس وقت بِم چَهات بِين انسان کواپئ طرف سے رحمت ۔ اسے مال ، اولاد ، عزت دیج بین تو خوش ہو جاتا ہے اور پھو لے نہیں ساتا اور کہتا ہے کہ میں اس قابل تھا کہ مجھے یہ چیزیں ملیس ۔ اللہ تعالی کاشکر اوانبیں کرتا وَ إِنْ تَصِبْهُ هُ سَيِئَةٌ بِمَا قَدْمَتُ آيُدِيهِ هُ اوراگر ان کو پنچ کوئی مصیبت اپ ہاتھوں کی کا کمائی کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو جا کمیں فوان کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو جا کمیں فوان الله نتعالی کاشکر کرنے الله نتائی کا شکر کرنے دولت اور سوائی میرے بی جھے میں آئی تھی۔ لگ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ذلت اور رسوائی میرے بی جھے میں آئی تھی۔ مال ودولت ،

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کی بیرحالت بیان فر مائی ہے کہ مال ودولت، عزت مل جائے تو تکبر کرتا ہے اور مصیبت میں ناشکر ابن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف

ذخيرة الجنان

مون آدمی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ سکھ چین نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اے برداشت کرتا ہے۔



سِلهِ مُلْكُ السّمُوتِ وَالْكَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مِنْهَ بُهِ بِمِنْ يَشَاءُ الْكُوْرَةُ اَوْيُرَوِّ جُهُمْ وَكُلُواكَا وَالْكُورَةُ اَوْيُرَوِّ جُهُمْ وَكُلُواكَا وَالْكُورَةُ اَوْيُرَوِّ جُهُمْ وَكُلُواكَا وَالْكُورَةُ اَلَّهُ وَيَخْلُكُمُ وَكُلُواكَا وَالْكُورَةُ اَلَّهُ وَيَخْلُكُمُ وَكُلُولِ اللَّهُ وَكُلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَكُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سے اَوْیُرْسِلَرَسُولًا یا بھیج پیغام پہنچانے والے کو فَیُوْجِی بِاِذْنِه پس وہ وی بھیجا ہے علم کے ساتھ مایشآن جوجا ہے اِنَّهُ عَلِیٌّ حَرِیْتُ بِشُك وه بلنداور حكمتول والاب وكذلك اوراى طرح أوحَيْنَا اليُكَ ہم نے وی کی آپ کی طرف رُو گاین اُمرنا روح کی اپنے تھم سے ما كُنْتَ تُدرِي آبِ بين جائة تق مَالْكِتْبُ كَابِ كَيابٍ وَلَا الْإِيْمَانِ اورنه ايمان وَلْكِنْ جَعَلْنَهُ اورليكن بم في كياس كو نُورًا نور نَهْدِي بِهِ مَنْ لَشَافِهِ مِرايت ديت بين جم اس كساته جس كوچا ہے ہیں مِن عِبَادِنَا اینے بندوں میں سے وَإِنَّاكَ اور بِ شَك آپ لَتَهُدِينَ البتراه بَمَالُ كرتي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ سيد هرات ك طرف صِرَاطِاللهِ الله تعالى كاراسته الّذِي ووالله لَهُ اى كے ليے مِ مَافِي السَّمُوٰتِ جُو يَحُمَّ الول مِن مِن وَمَافِي الْأَرْضِ اور جُو يَحَمَّ زمین میں ہے اکا خبروار الک الله الله تعالی بی کی طرف قصار الأمور لوشة بين سبكام-

توحيد بارى تعالى

اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جتناز ور تو حید کے مسلے پراوراس کے بعد
قیامت اور رہالت کے مسلے پر دیا ہے اتناز وراور کس مسلے پرنہیں دیا۔ کیونکہ تو حید ہی پر
تیام عبادتوں کا مدار ہے۔ جب تک تو حید نہیں ہوگی کوئی عمل عمل نہیں ہے گا۔اللہ تبارک
و تعالی نے بار بار اور مختلف طریقوں کے ساتھ تو حید کا ذکر کیا ہے اس مقام پراللہ تعالی کا

ارشاد ہے بِنّهِ مُلْكُ السّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ اللّه تعالیٰ بی كے ليے ہملک آسانوں كا اورز مین كار آسانوں اورز مین كو پيدا كرنے والا بھی وبی ہاوران میں تصرف بھی ای كا اور زمین كو پيدا كرنے والا بھی وبی ہاوران میں تصرف بھی ای كا ہور نہ كی کے پاس كو كی اختيار ہے۔ اللّه تعالیٰ بی خالق ، ما لک ہا ور متصرف ہے يَخْلُقُ مَايَشَآءِ پيدا كرتا ہے جو چيز جا بتا ہے خالق ، ما لک ہا ور متصرف ہے يَخْلُقُ مَايَشَآءِ پيدا كرتا ہے جو چيز جا بتا ہے بھی بولگا ہا اللہ ہا اللہ عطا كرتا ہے جس كو جا بتا ہے لاكياں و كالله تعالیٰ نے لاكياں و يہ لاكانبيں و يا۔ حضرت شعیب عالیے كو الله تعالیٰ نے لاكياں و يہ لاكانبيں و يا۔ حضرت اور عطا كرتا ہے جس كو جا بتا ہے لاكانبيں و يا۔ حضرت داؤو مالیہ كے ایک بین جیے بیشی ہے جس كو جا بتا ہے لاكے ، لاكياں نہيں و يتا۔ حضرت داؤو مالیہ كے ایس جیا تھے بیشی کے نہيں جیا جے جس كو جا بتا ہے لاكے ، لاكياں نہيں و يتا۔ حضرت داؤو مالیہ كے ایس جیا تھے بیشی كوئی نہيں دی۔ ہے جس كو جا بتا ہے لاكے میٹے و بیٹے و بیٹے

بينے اور بيٹياں دينے والى ذات الله تعالى كى ہے:

مشاہدے کی بات ہے کہ آج بھی کتے لوگ ہیں کہ ان کے لائے ہیں لڑکیاں نہیں اور لڑکیاں ہیں لا کے نہیں۔ اس کی مرض ہے لڑکیاں دے یالا کے دے یا جوڑے ورٹے اور لڑکیاں۔ حضرت ایوب مالیے کولا کے بھی دیئے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے ان کولا کے اور لڑکیاں۔ حضرت ایوب مالیے کولا کے بھی دیئے اور لڑکیاں بھی دی ۔ آج بھی آئٹریت کے ہاں لڑ کے بھی ہیں ، لڑکیاں بھی ہیں۔ ایسے بھی ہیں دولا کے اکھے پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے بھی ہیں لڑکا اکھے پیدا ہوتے ہیں ، ایسے بھی ہیں دولا کیاں اکھی پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے بھی ہیں لڑکا گڑکی اکٹھے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ رب تعالی کا کام ہے اس میں مخلوق کا کوئی دغل نہیں ہے وَیَجْعَلُ مَنْ فَیْفَا ہُمْ عَقِیْمًا اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یا نجھ ۔ ندلا کا دے ندلا کی ویکھیا تھی نے فیکھا نے فیکھا کہ کوئی دخل کوئی دخل کی دیا کہ کے دیا ہے ہیں۔ اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یا نجھ ۔ ندلا کا دے ندلا کی

د نیامیں کتنے مردعورتیں ایسی موجود ہیں جوساراز ورلگا بیٹے ہیں ، کیا دوائیاں ، کیا

ڈاکٹر، کیا عکیم، سب کودکھا بیٹے ہیں، دم درود والوں ہے دم تعویذ کرا بیٹے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب رب تعالیٰ ہی نے بیس دینا تو کون دے گا؟ یہاں پرایک بات مجھ لیس کہ یہ جو جملہ ہے اُویڈ وِ جُھھُ دُکھے دَانا قَ إِنَاناً اس سے شیعہ کے ایک فرقہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح اور عور شے کا عور ت کے ساتھ نکاح جا تز ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں ''یاان کا نکاح کرادے مردوں سے یا عور توں سے سے نامول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

بھی ابت تو تخلیق کی ہورہی ہے، پیدا کرنے کی ہورہی نکاح کا تو مسکدہی بیان نہیں ہور ہاہے۔ مگر جب ذہن ٹیڑھا ہوجائے تو آ دمی سیجے بات کوبھی ٹیڑھا بنا دیتا ہے۔ یہاں تو مسکد خلقت کا ہے کہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے جو چا ہتا ہے عطا کرتا ہے جس کو چا ہے لڑکیاں اور جس کو چاہے لڑکے عطا کرتا ہے یا جوڑے جوڑے دیتا ہے ہاڑ کے اورلڑکیاں۔ اور جس کو چاہے بانجھ کردے۔ اور اگر وہ چاہے تو بانجھ کی اصلاح کردے بچہ عنایت کر

جیدا که حضرت ذکریا مالیے کوعطافر مایا۔ حضرت ذکریا مالیے کا نکاح چوہیں بجیس سال کی عمر میں ہوا۔ ایک سوہیں سال عمر مبارک ہوگئ ۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمین سو ہیں سال (۳۲۰) عمر عطافر مائی تھی اور بیوی کی عمر ۹۹ سال ہوگئ نہ بچی ہوئی نہ بچہ۔ حضرت مریم بھیتا میں ہے ہوسے پھل دیکھ کر دعائی اے پروردگار! مریم بین میں ہو بہموسے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولا دعطافر ما یو ٹینی و یکوٹ مِن الِ یکعُقُوْبَ امریم: ۲]" جومیر اوارث ہواور آل بیقوب کا وارث ہو۔''میری دین خدمت کا وارث

حضرت ذکر یا مالیای نماز پڑھ رہے تھے حضرت جبریل مالیای آئے اور عین نماز میں ۔ گفتگوشروع ہوگئی پی**نمبر کے نماز میں فریشتے کے ساتھ** گفتگو کرنے سے نمازنہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ رب تعالیٰ کی نماز ہے اور پیغام بھی رب تعالیٰ کا فرشتہ دے رہاہے۔ہم آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک لڑ کے کی خوش خبری ساتے ہیں اس کا نام یجیٰ ہوگا۔ کہنے لگے میرے ہاں کیے لڑکا ہوگا؟ بیوی میری بانجھ ہے اور ٹیں انتہائی بڑھا یے کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا اس طرح ہوگا۔ زکر یا مالیا ہے کہا کہ مجھے کوئی نشانی بتلا دوجس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ میری بیوی باامید ہوگئ ہے۔فرمایا ایتُک آلًا تُکیلم النَّاسَ قَلْتَ لَیَال سَويًا " تیرے لیےنشانی ہیہ کہ آپ کلام نہیں کریں گےلوگوں کے ساتھ تین رات تک تصحیح سلامت۔' ذکر کے لیے زبان چلے گی ،نمازشیج کے لیے زبان چلے گی مگرلوگوں کے ساتھ گفتگونہیں کرسکو گے۔ جب گفتگو کرنے سے زبان رک جائے توسمجھ لینا کہ میری ہیوی باامید ہوگئ ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ وہ جوان ہوا، آنکھوں سے دیکھا۔سورۃ الانبياءا يت نمبر ٩٠ ميس ٢ وأصد تعنا له زُوْجه "اورجم في احيها كياس كيلي اس کی بیوی کو۔' یہ جملہ بتلار ہاہے کہ خرابی بیوی میں تھی ہم نے اس کی بیوی کوٹھیک کر دیا۔ تورب تعالى بانجه كوبهى درست كرسكتاب إنَّه عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ بِيثَ فَاللَّهِ وَاللَّا مِنْ وَاللَّا مِنْ وَاللّ قادر ہے۔

الله تعالی کے بشر نے ساتھ کلام کرنے کی صورتیں:

فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَ مَا کَانَ لِبَشَیِ اور نہیں ہے کی بشر کی شان۔
کسی بشر کے لائق نہیں ہے آن یُکِلِمَهُ اللهٔ کُداللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے بدراہ
راست اللاؤ خیا مگروی کے ذرایعے ، ولی کی صورت میں۔اللہ تعالیٰ بشر کے ساتھ

تین صورتوں میں گفتگو کرتا ہے۔ بشر پیغمبر ہو یاغیر پیغمبر ہو۔ بشر کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ کلام کرے مرتبین صورتیں ہیں اِلاوَ خیا محروحی کے ذریعے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ حارث بن ہشام رہاتھ ابوجہل کے سکے بھائی تھے۔ ۸ ہ میں مسلمان ہوئے مخلص مسلمانوں میں سے تھے۔انہوں نے آنخضرت ملک اللہ سے سوال كياحفرت! كَيْفَ تَاتِيْكَ الْوَحْيُ " آپ بروى كيمازل بوتى بي "آپ جیسے جانوروں کے گلے میں تھنٹی لگا تاریجتی رہے تو آواز آتی ہے۔ایسے ہی دل کے اندر وى آتى ہے۔اس كوتم يوں مجھوكہ جيسے تار گھر ميں كئے ہوں تو ديكھا سنا ہوگا كہ كھٹ كھٹ كرآ وازآتى ہے۔اس كوہم تونبيں سمجھ سكتے ليكن جواس فن كے ماہر ہوتے ہيں وہ سمجھتے ہيں کہاں کا کیامطلب ہے۔ایسے ہی اس گھنٹی کی طرح آ واز کوآنخضرت مال ایک سمجھتے تھے۔ دوسری صورت: اَوْمِنُ وَرَائِ حِجَابِ مِايرد ے کے پیچے سے جیسے معراج والى رات كے متعلق صحابه كرام مركاتنه كاايك گروه كہتا ہے جن ميں حضرت عبدالله بن مسعود بنائظ اور حضرت عائشہ بنات مجمی شریک ہیں کہ معراج والی رات اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ جو کلام کیا ہے وہ پردے ہے پیچھے سے کیا ہے آتھوں کے ساتھ رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔البتہ حضرت عبداللہ بن عباس مرفق فرماتے ہیں کہ ابتداء تو معراج والی راست یروے کے پیچھے سے کلام ہوا ہے لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے پر دوا تھا کر آپ کو دیدار کرایا

یاتم اس طرح مجھوکہ جیسے موی مالیے کے ساتھ رب تعالیٰ کوہ طور پر ہم کلام ہوتے سے پردے کے چھے سے ۔موی مالیے نے درخواست کی درت آدینے آئے نظر الیک

[سورة الاعراف]'' اے پروردگار! مجھے اپنادیدار کرادے۔''تورب تعالی نے فرمایا کئ تَدرَ ایسی '' آپ مجھے ہر گرنہیں دیکھ کتے۔''تو دنیا میں اللہ تعالی نے کسی کو اپنادیدار نہیں کرایا۔ ہاں! قیامت والے دن سب دیکھیں گے۔

### رویت باری تعالیٰ:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مرکظتے نے پوچھا حضرت! پیفر ما کمیں ھا۔

نکرای رَبَنا یَوْمَ الْقِیَامَةِ '' کیا ہم اپنے رب کودیکھیں گے قیامت والے دن۔' تو آپ منظی نے فر مایا اس طرح دیکھو گے جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو۔ جنت کی تعمقوں میں سے سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔مومن اپنے اسپنے اعمال کعمقوں میں سے سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔مومن اپنے اسپنے اعمال کے مطابق رب تعالیٰ کودیکھیں گے۔ بعض کو ہفتے کے بعد زیارت ہوگی ،بعض کو مہینے کے بعد زیارت ہوگی ،بعض کو مہینے کے بعد زیارت ہوگی ۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد ان کے حسن میں اضافہ ہوگا۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد جب واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے کہ تم پہلے سے زیادہ حسین ہوگئے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم رب تعالیٰ کادیدار کر کے آئے ہیں۔ جول جول دیدار ہوتار ہے گاان کاجسن بڑھتار ہے گا۔

تمسری صورت آفریز سِلَ دَسُولًا یا بیجے پیغام پبنچانے والے و فَیُوجِی بِالْدَنِهِ مَایَثَ آنِ بَی اللہ تعالٰی وی بھیجنا ہے اپنے تھم کے ساتھ جو چاہے۔ فرشتہ بھی تو اصل شکل میں آتا تھا اور بھی انسانی شکل میں ۔ آنحضرت مُلِی اِن عَلی مِن اِن اللہ بھی کواپی اسل شکل میں دود فعہ و یکھا ہے۔ ایک اس وقت جب آپ عار جرامیں تھے۔ فر مایا جبریل اسل فیکل میں دود فعہ و یکھا ہے۔ ایک اس وقت جب آپ عار جرامیں تھے۔ فر مایا جبریل مرتبہ معراج والی رات سدرة المنتهی کے پاس و یکھا۔ ان مواقع کے جو سو پر تھے اور دوسری مرتبہ معراج والی رات سدرة المنتهی کے پاس و یکھا۔ ان مواقع کے مواج ہے تھے کہی انسان کی شکل میں آتے تھے۔ بھی

حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رہائتھ کی شکل میں بھی کسی ویہاتی کی شکل میں آتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے سخضرت مُنْ اللہ مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام منت بھی آ ب مالت کے یاس جمعے تھے۔ ایک آ دی آیا اور آ ب مالت کے تھٹنول کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور آنخضرت مالی ہے سوالات شروع کر دیئے۔ آپ مَنْ اللَّهِ جوابات ديت رب بعد مين آپ مَنْ الله عن مايا بهي بھي ايسانہيں مواكد جریل آئے ہوں اور مجھے بتانہ چلا ہو گراس د فعہ میں بھی نہیں بیجیان سکا۔ میں نے اس کو كُولُ ويباتى بى مجم فَا فَانَّه جبريل أَتَّاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ "يس بَشك وه جبریل تھے مھارے ماں آئے تھے شمص دین سکھانے کے لیے۔ ' تو اللہ تعالیٰ بندوں ے ساتھ گفتگو کرتا ہے ان تین طریقوں کے ساتھ۔ یا تو دل میں القا کرتا ہے یا پس پردہ یا فرشة بھیجنا ہے جوومی کرتا ہے اللہ تعالی کے عمم کے ساتھ اِٹ عَلِی حَکِیمً بے شک التدتعالى بلندذات اور حكمتول والاع وكذلك أؤحنينا إليك اوراى طرح بم ن وى كا آب كى طرف جيسے ہم نے يہلے پيغمبرول كى طرف وحى كى رُوحًا مِنَ أَمُونًا روح كى اين تلم سے قرآن ياك كواللہ تعالى فے روح فرمايا ہے - جس طرح جان دار چیزوں میں روح کے ساتھ حیات ہے روح نکل جائے تو موت ہے ای طرح اس قرآن کے ساتھ روحانی زندگی کی حیات ہے۔

فرمایا متا گذت تدری ماالکت اس سے پہلے آپ نہیں جائے تھے کتاب کیا ہے وکا الدیمان اورندایمان کی تفصیلات کوجائے تھے۔اجمالی ایمان تو تینجم ول کا پیدائش ہوتا ہے گر تفصیلات وج سے نازل ہوتی ہیں۔ آج لوگوں کی اکثریت پیدائش ہوتا ہے گر تفصیلات وج سے ذریعے نازل ہوتی ہیں۔ آج لوگوں کی اکثریت ایمان کی تفصیل کونیس جانتی۔اجمالی ایمان تو ان کا ہوتا ہے۔مثال کے طور پر المسنت

باللهِ وَ مَلنِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْمَدُمِ الْانِيرِ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ و اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

توفرمایا آپ اس سے پہلے نہیں جانے سے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے لیعنی اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ ولا ہے نہ جَعَدُنْ اُنْهُ وُرَافَهٔ مِدی بِهِ مَن لَمْتَ آءِ اورلیکن بنایا ہم نے اس کتاب کونور ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے ہے جس کوچاہتے ہیں مِن عِبَادِنَا اس کتاب کونور ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے کے دوسروں اپنے بندوں میں سے درب تعالی کے بندے ہی قرآن کو مانیں اور پڑھیں گے دوسروں کواس سے کیا مطلب؟ وَإِنَّا اَنَّهُ دِی اور بِشک آپ راہ نمائی کرتے ہیں اِلی صِراطِ مُن سَقِیْم سید سے راستے کی طرف آپ کا کام ہراہ نمائی کرنا ، ہدایت دینا وینا اللہ تعالی کا کام ہے۔

وہی مشکل کشاہے، وہی خابست رواہے، وہی فریادرس ہے، وہی دست گیرہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی متصرف اور مدہر ہے سارے جہانوں کا۔اس کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے۔ میں کوئی شریک ہے نہ افعال میں کوئی شریک ہے۔ بیعقیدہ ہر مسلمان کورکھنا جا ہیے۔

# SCOVERSON

10 /

• . . 1 

بِسُمْ اللَّهُ النَّجْمُ النَّحْمُ النَّحْمُ النَّهُ عَمْرُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا النَّالَةُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

XXXX CHOKANA

Axe end-on Sydelo-Serky

تفسير

JAN 3000

(مکمل)

جلد ۱۸...

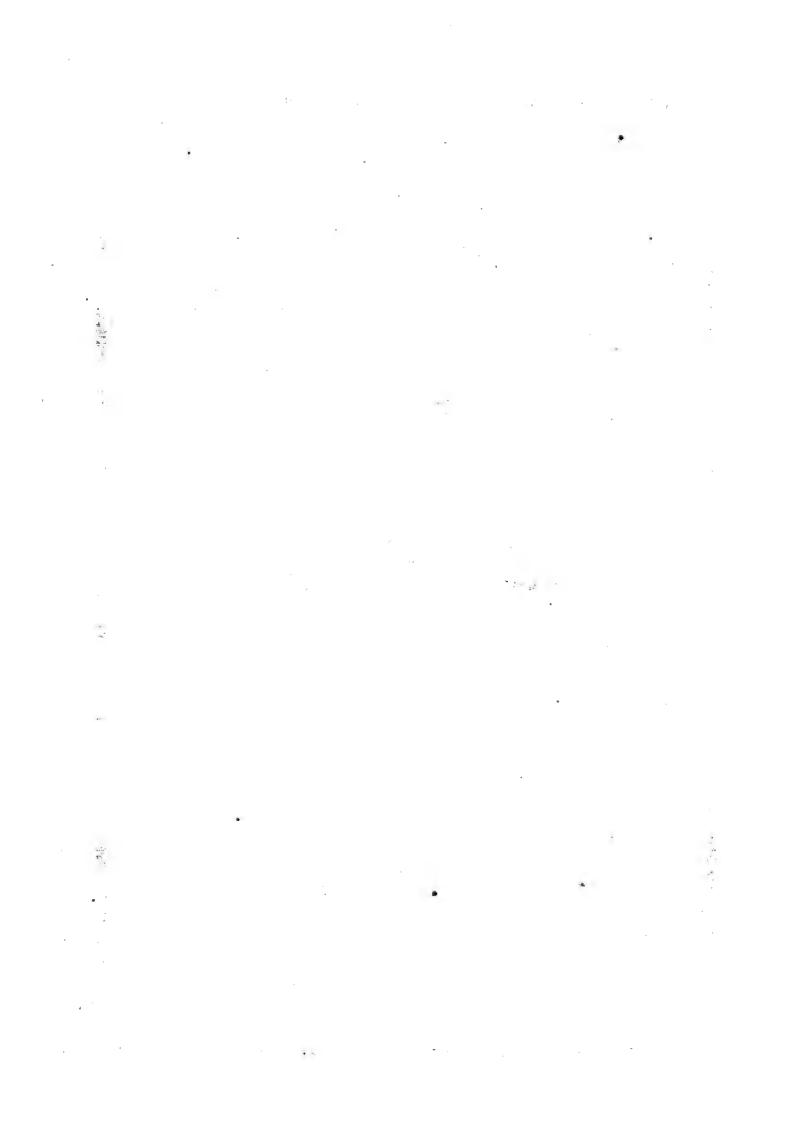

# وَ الْيَاتِهَا ٨٩ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرَةُ النَّخُرُفِ مَكِنَّةٌ ٢٢ ﴾ ﴿ رَبُوعَاتُهَا ﴾ ﴿ اللَّهُ ال

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰرِ فَالرَّحِيْمِ ٥

حُمِرُ وَالْكِتْبِ الْمُهُيْنِ قُ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرُءً نَا عَرَبِيًّا لَعَالُكُمْ تَعُقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ الْكِتْبِ لَدَيْنَالَعَلِيَّ كَلِيمُ ۗ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ النِّي كُرْصَفْعًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿ وَكُمْ آرْسَلْنَا مِنْ تَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ تَبِيِّ إِلَّا كَانُوْايِهِ يَسْتَهُزِءُونَ®فَأَهُلَكُنَأَ اللَّهُ تَكُونُهُمْ بَطْشًا وَمَضَىمَثُلُ الْأَوْلِيْنَ وَلَيْنُ سَأَلَتُهُ مُ مِنْ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُرْ عَلَقَهُ رَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۗ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْ رَّا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُيُلًا لِعَكَّكُمْ تَهْتَكُونَ فَي الْكَنْ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً القدر عَانَشُونا به بلكة مينتاً عَنْ الكَ تَغْرَجُون والآذِي خَلَقَ الْأَزُواجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ صِنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِمَا تَرْكِبُوْنَ ﴿ لِسَنْتُوا عَلَى ظُهُوْرِهِ ثُمَّ تَنُكُرُوْ إِنْعُمَاةَ رَبِّكُمْ إِذَا استويتتم عكيه وكقولوا سبكن الذي ستخركناهذا ومأ كُتَّالَةُ مُقْرِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَالَمُنْقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً الآنَ الْانْسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل

حُمَّ فَوَالْكِتُب فَتُم مَ كَتَابِ كَا الْمُبِين جَرَكُول كربيان كرن والى م إِنَّاجِعَلْنَهُ بِشُكْمَ فِينَايِا مِاسَ كُو غُرْانًا عَرَبِيًّا عَرِبِي زبان مِن لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَاكَمْ سَجَهُ سَكُو وَإِنَّهُ اور بِشُك وه فِيَ أُمِّرِ الْكِتْبِ لُوحَ مُحَفُوظ مِينِ مِ لَدَيْنَا جَارِكِ يَاسَ لَعَلِي البَّهُوه بلند م حَكِيْمُ عَمَدُوالام أَفَنَضُربُ عَنْكُمُ الذِّكُرَ كيالِيل مَم بيمردي كيم سي نفيحت صَفْحًا ببلو بهرنة موع أَنْ كُنْتُم ال ليحكتم بو قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ مرف قوم وَكَمُ أَرْسَلْنَا اور كُتَّخ بَصِحِهم نے مِنْ تَبِيٍّ بَيْمِر فِي الْأَوَّلِيْنَ بِهِ لِلْأَوْلِينَ وَمَا يَأْتِيهُمُ اور نہیں آیاان کے پاس مِن شِیق کوئی نی اِلّا کَانُوابِ مُرضے اِس کے ماتھ يَسْتَهْزُءُونَ مُعْمَاكِرتِ فَأَهْلَكُنَا آشَدَمِنْهُمُ بَطْشًا كِلْ مَم نے ہلاک کیاان میں سے خت گرفت کرنے والوں کو قَ مَضٰی مَثَلَ الْاَقَ لِیْنَ اور گزر چی مثال پہلے لوگوں کی وَلَینْ سَالْتَهُمْ اور البت اگرآپ سوال کریں ان ے مَّنْ خَلَقُ السَّمُوتِ مُن فَي بِيداكيا آ مانوں كو وَالْأَرْضَ اور زمین کو کیگؤٹری البته ضرور کہیں گے خَلْقَهُری پیدا کیا ہے ان کو الْعَزِيْرُ عَالبِ فِي الْعَلِيْمُ جَانِ واللهِ عَالبِ فِي الْعَلِيْمُ جَعَلَ لَكُونَ جَلَ فِي مَالِي مُعَمَّارِ عَلِي الْأَرْضَ زَمِين كُو مَفْدًا تَحْمُونا وَجَعَلَلَكُمْ فِيهَا اور بنائ السيال فتهار علياس من سبلًا رائة

لَّعَلَّكُ عُزِيَّهُ تَدُونَ تَاكِيمُ رَاهِ مُمَالَى عَاصَلَ كُرُو وَالَّذِي نَزَّلَ اوروه ذات ے منازل کیا مِنَالسَّمَآءِمَآءِ آسان ہے یائی بِقَدَدِ اندازے كساته فَأَنْشَرْنَابِ لِي بم فِي زنده كياس كودريع بلدة مَّيْتًا مرده شمركو كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ الى طرح تم نكالے جاؤگ وَالَّذِي اوروه ذات خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا جَس نَے پیدا کیے جوڑے سب کے سب و جَعَلَ لَكُفُ اور بنائى تمهارے ليے مِنَ الْفُلْثِ كُشْتيال وَالْأَنْعَامِ اور مولين مَاتَرْكَبُونَ جن يرتم سوار بوتي بو لِتَسْتَوْاعَلَى ظُهُوْرِهِ تاكم تم سيد هيه وجاوَان كي پتول پر ثُمَّ تَذْكُرُوا پھرياد كروتم يغمَة رَبِّكُمُ اين رب كى نعمت كو إذا استوريت عليه جبتم سيرهم بوكر بيفوان ير وَتَقُولُوا اورتم كهو سُبُحِنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَاهٰذَا بِال بِهِ وه ذات جس نے تابع كيامار \_ لياس كو وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِيْنَ اورَبْيس عَصِهُم اس كوقابو كرنے والے وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون اور بِشُك بم الني ربك طرف البداوش والے بیں وجعَلُوالَه ادر بنایا ہے اتھوں نے رب کے لي مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً ال ك بندول مِن صحم إنَّ الْإِنْسَانَ ب شك انسان لَكَفُورٌ مَّهِين البته ناشكرى كرنے والا ب كط طورير-

تعارف سورت:

اس سورت کا نام زخرف ہے۔ان شاء الله تعالیٰ آ کے تیسرے رکوع میں اس کی

حقیقت بیان ہوگی کہرب تعالیٰ نے سونے کا ذکر کیوں فر مایا ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔اس کےسات رکوع اور نواسی آیات ہیں۔اس سے پہلے باسٹھ سور تیں نازل ہو چکی تھیں۔ حسم کے متعلق پہلے بات بیان ہو چکی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ كخفف نام بي-ح سمراد حيية عادرم سمراد معنى ب-حيدكامعنى ہے قابل تعریف اور مجید کامعنی ہے بزرگی والا۔ وَالْکِتْبِ میں واوقسمیہ ہے عنی ہے فتم ہے کتاب کی المینین وہ کتاب جو کھول کربیان کرتی ہے۔ بیقر آن کریم اِنّا جَعَلْنَهُ قُورُ إِنَّا عَرَبِيًّا بِشُك مِ نِ بنايا بِ ال قرآن كوع في زبان مين عرفي مين كون نازل كياب؟ لَعَلَّهُ مُنتَعْقِلُون تاكم مجمه جاوًا اللعرب! كيونك آنخضرت مَلْنَظِيْكِ كَي زبان بھيعر نيھي وہاں كے رہنے والے بھيعر بي بولتے تھے۔جوغير ملکی وہاں رہتے تھے وہ بھی عربی بولتے تھے۔ یہود ونصاریٰ کی قومی زبان تو عبرانی یارومی یا کوئی اور تھی کیکن بولتے وہ بھی عربی تھے۔ تو فر مایا کہ ہم نے قرآن کوعربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تا کہاے عربواتم سمجھوا درتمہارے ذریعے ساری دنیا قرآن سمجھے و اِنَّهُ اور بِشك يقرآن فِي أَمِر الْكِتْبِ اصل كتاب من ب-اصل كتاب سے مرادلوح محفوظ ہے۔ جب سے دنیا بیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کرفنا ہونے تک تمام چیزیں لوح محفوظ میں درج ہیں ۔ لوح کے معنی ہیں شختی اور محفوظ کے معنی حفاظت کی ہوئی۔

دیکھو! یقر آن کریم تمیں پارہ کا ہمارے سامنے ہے مگرتم نے اشتہار نما ایک صفح پر بھی لکھا ہواد یکھا ہوگا۔ اگر چہاس کو بغیر خرد بین کے کوئی نہیں پڑھ سکتا یا حافظ پڑھ لے گا۔ اس کو بغیر خرد بین کے کوئی نہیں پڑھ سکتا یا حافظ پڑھ لے گا۔ اس طرح ایک شختی پر سب بچھ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا لَدَیْنَا ہمارے پاس لَعَلِی البتہ وہ

بلندشان والا ہے جو کتابیں اور صحیفے نازل ہو ہے ہیں وہ سب برخق ہیں گرسب سے بلندشان والی کتاب بیقر آن کریم صحیفے نازل ہو ہے ہیں وہ سب برخق ہیں گرسب سے بلندشان والی کتاب بیقر آن کریم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں پیغیبر بردے بلند در جے والے ہیں کیکن حضرت محمد رسول اللہ عَدَّالِیْنَ کا درجہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ تو فر مایا یہ کتاب بردی بلندشان اور صحمت و دانائی والی ہے۔

الله تعالیٰ مکه مکرمه کے باشندوں کواوران کے ذریعے سب کوخطاب فر ماتے ہیں ٱفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَصَفُحًا ﴿ كَمَا بِسِهِم يَكِيرِد بِي كَيْمِ سِنْفِيحِت بِهِلُو يَقِيرِتِ ہوئے۔ نصیحت کرتے ہوئے کہ ہم تم سے پہلوتہی کریں گے اَن گُنْتُمْ قَوْمًا أَشْسَر فِيْنَ اس لیے کہتم مسرف قوم ہولیعن حدسے گزرنے والی قوم ہو۔ تم مانو یا نہ مانو ہم نصیحت کرنے سے پہلوہی نہیں کریں گے۔ہم ضرور بیان کریں گے تا کہ کل کوتم بیعذرنہ کرسکو کہ مَاجَاءً نَا مِنْ مِبَشِيْرِ وَلَا نَذِيْرِ [المائده:١٩]" في المائدة إلى كولَى خوش خرى دين والا اورنه كوكى وران والا " للذاجميل كيول سز ادية مو؟ فَقَدْ جَآءَ كُمْ بَشِيرٌ وَ نَيْنَيْدٌ " بِحَلَ آيا ہے تمہارے ياس خوش خبرى دينے والا اور ڈرانے والا۔' الله تعالى كارستور بـ فرمايا وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [بى اسرائيل: ١٥] " اور ېمنېيں سزادية يهال تك كه ېم بھيج ديں رسول-' پھر پينجبران كى قومى زبان ميں بھيج تاکہ وہ یہ نہ کہ سکیں کہ ان کی زبان اور ہے اور ہماری زبان اور ہے۔ اور زبان کی باریکیوں کواہل زبان ہی سمجھتے ہیں۔

حضرت سیدعطاء الله شاہ صاحب بخاری کاسمجھانے کا انداز: مولانا سیدعطاء الله شاہ صاحب بخاری مینید بہترین اور زبر دست مقرر تھے۔ جن لوگوں نے ان کوسنا ہے وہ جانتے ہیں۔ اور جنھوں ئے ہیں سناوہ کیا جا نیں۔

ایک جگہ تقریر کے لیے کھڑ ہے ہوئے تو لوگوں نے کہا شاہ بی! آج بنجابی میں تقریر کریں۔ آج ہم نے آپ کی تقریر پنجابی زبان میں سنی ہے۔ شاہ صاحب نے فر مایا کہ کوئی پنجابی سبحت بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں! سبحتے ہیں۔ فر مایا یہ بناؤ کہ پنجابی میں بے وقوف کوکیا کہتے ہیں؟ ایک نے کہا بے وقوف کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں۔ دوسرے سے پوچھا اس نے کہا لگو کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں۔ ایک نے کہا ہے سمجھ کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں۔ پوچھا اس نے کہا لگو کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں۔ ایک نے کہا ہے سمجھ کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں۔ پوچھا اس نے کہا لگو کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں۔ ایک نے کہا ہے سمجھ کہتے ہیں۔ فر مایا نہیں۔ کہ پر کوں کہتے ہو کہر فود فر مایا کہ چھلا یوڑ کہتے ہیں۔ تم تو پنجابی ہو کر بھی پنجائی نہیں جانتے پھر کیوں کہتے ہو کہر میں پنجائی میں تقریر کروں۔ تو ہر زبان کی پھے خصوصیات ہوتی ہیں جن کو اس زبان کے کہیں۔ ماہر لوگ ہی جانے ہیں۔

توفر مایا کیا بھم پہلوتھی کریں گے تعمیں نصیحت کرنے ہے اس لیے کہ تم اسراف کرنے والے لوگ ہو و کے خار سکنام نائی ہے ہے اور کتے بھیج بھم نے پینمبر فی الاقرابیر کے پہلے لوگوں میں و متایا نیٹھ ٹھر نیٹیو کی اور کتے بھیج بھم نے پینمبروں کوئی نی اِلا گائو الہ یسئت فی اوق میں گر تھاس کے ساتھ مذاق کرتے ۔ تمام پینمبروں کے ساتھ مذاق ہوا ہے۔ سور ہ بود آیت نبر ۴ سپارہ ۱۲ میں ہے و کُلّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَّا مِنْ قَوْمِهِ سَخِوْدُوا مِنْهُ "اور جب بھی گزرتاان کے پاس سے کوئی گروہ ان کی قوم میں سے تو شخصا کرتے تھے ان کے ساتھ ۔ "کوئی کہتا کہ پہلے یہ اپنے آپ کو نی کہتا تھا اب ترکھان بن گیا ہے۔ کوئی کہتا کہ بیلے یہ اپنے آپ کو نی کہتا تھا اب ترکھان بن گیا ہے۔ کوئی کہتا کہ بہل چلا کیں گے دوسر اکہتا کہ ہمارے جو ہڑ میں چلا کیں گے۔ تو فر ما یا کہ سارے پینمبروں کے ساتھ شخصا کیا گیا۔

قرمايا فَأَهْلَكُنَا آشَدَهِمْ بَظْشًا لِي مَم نَ بِلاك كياان مِن سيخت

مشرک اللہ تعالی کو ذات کوعزیز بھی مانے تھے اور علیم بھی مانے تھے۔ آسانوں اور زمین کا خالق بھی مانے تھے۔ ای سورت کی آبت نمبر ۸۸ میں ہے وَلَمِن سَالْنَہُ عُمْ مَّن خَلَقَهُمْ '' اور اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے ان کو لیکھُولُنَ مَّن خَلَقَهُمْ '' اور اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے ان کو پیدا کرنے والا اللہ تو یقینا کمیں گے اللہ تعالی نے۔' یہ بھی مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ ان کو پیدا کرنے والا مجھی اللہ تعالی ہے۔ او ظالمو! یہ بھی مانے ہو کہ تصیل پیدا کرنے والا اللہ، آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش وہ تازل کرتا ہے، چا ند ، سورج ، ستاروں کو اس نے پیدا کہا ہے۔ پیس رب نے یہ سب بچھ کیا ہے وہ تمہارے ہم وردکودور نہیں کرسکتا، پیٹ درداور گھٹوں کے دردکودور نہیں کرسکتا، وہ تصیل اولا دنیں دے سکتا؟ اس میں تم اوروں کے ختاج ہو۔ قبروں اور وہ میں تلاش کرتے پھرتے درداور گھٹوں کے دردکودور نہیں کرسکتا، وہ تصیل اولا دنیں دے سکتا گار کے بھرتے

ہو۔ یہ مارے بڑے بڑے کام جورب کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سُکتا؟ پھوتا عقل سے کام لو۔ الَّذِی جَعَلَ لَکُھُوالاَرْضَ مَهْدًا جس نے بنائی ہے تمھارے لیے زمین بچھونا۔ اس پرتم چلتے ہوسوتے ہو۔ اس پرتم باری بودوباش بھی ہے قَ جَعَلَ لَکُھُو فَیْھَاسُبُلًا اور بنائے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے۔ سُبُلْ سَببل کی جُع فِیْھَاسُبُلًا اور بنائے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے۔ سُبُلْ سَببل کی جُع کے لیے ہے۔ لَعَلَّ کُھُون کے راستے ، شہروں کے راستے ۔ راستوں پرچل کر راہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ یہ راستے ، شہروں کے راستے ۔ راستوں پرچل کر راہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ یہ راستے بھی اللہ تعالی نے بنائے ہیں وَالَّذِی نَدَّ لَ مِنَ السَّمَاءِ مَانَ مَانُ لَکِیا اَسان نے پانی بِقَدَدِ ایک اندازے کے ماتھ فَانَشْرُ نَایِہ بَلُدَةً مُّنْیَتًا ہیں ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے مردہ شہرکو جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے مردہ تھا۔

آج ہے چند دبن پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ ہے گرمی کی اتن شدت تھی کہ لوگ تو بہ تو بہ کرر ہے تھے گرز بانی عملی تو بہ تو بہ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں عملی تو بہ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں عملی تو بہ کرنے والا ہزار میں ہے کوئی ایک نکل آئے تو بڑی بات ہے۔ زبانی تو بہ کا کیا فاکدہ؟ کیا تم نے رب تعالیٰ کے جواحکام تو ڑے ہیں ان کو پورا کیا ہے؟ اور کیا آئندہ کے لیے رب تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوگئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جومظالم کیے ہیں کیاان کی تلافی کی ہے؟ محض زبانی تو بہ کا کیا فاکدہ؟

### مثنوی شریف کاایک داقعه

مولا ناروم مینید نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ قل کیا ہے کہ اللہ تعالی کے ایک بندے کی چلتے چلتے ایک عورت پرنظر پڑگئ تو اس کو وعظ ونصیحت کی کہ اے بی بی! کیا تم کلمہ پڑھتی ہو؟اس نے کہاہاں پڑھتی ہوں۔ نماز پڑھتی ہو؟اس نے کہانہیں۔ وضوکرتی ہو ؟اس نے کہانہیں۔ اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ وضوبھی کروگی اور نماز بھی پڑھوگی۔ وضواور نماز کا طریقہ بھی بتایا۔ تقریباً ایک سال کے بعد اس عیزہ نای بی بی بی اے علاقے سے گزر ہے تو اس عورت سے پوچھا کہ کیا وضوکرتی ہو؟ اس نے کہاہاں! نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہاہاں! نماز پڑھتی ہوں۔ وضو کے متعلق سے بھی کہا کہ وضوآ پ نے ایک دفعہ کرادیا تھا اس کے بعد تو میں نے نہیں کیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مولا ناروم مرابید فرمائے ہیں کہ ہاری تو ہر بی بی عنیزہ کے وضو کی طرح ہے کہ سال گزرگیا اس کا وضوئیں ٹوٹا۔ یہی حال ہماری تو ہہ بی بی عنیزہ کے وضو کی طرح ہے کہ سال گزرگیا اس کا وضوئیس ٹوٹا۔ یہی حال ہماری تو ہہ کی بی عنیزہ کے وضو کی طرح ہے کہ سال گزرگیا اس کا وضوئیس ٹوٹا۔ یہی حال

توفر مایا پس ہم زندہ کرتے ہیں اس بارش کے ذریعے مردہ شہرکو کے لیک تُخرَجُوٰ کے ای طرح تم نکالے جاؤ گے زمین سے۔ قیامت کا اثبات ہے کہ جیسے تہارے سامنے سبزیاں اگتی ہیں ، فصلیں اگتی ہیں ایک وقت آئے گا ای طرح تم زمین سے نکالے جاؤگے وَالَّذِی اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے خَلُق الْاَذْوَاجُ کُلِّهَا جس نے پیدافر مائے سب جوڑے۔ انسانوں میں جوڑے ، حیوانوں میں جوڑے زمادہ ، کیڑے کوڑ وں میں جوڑے ۔ حتی کہ علم نباتات والوں نے ثابت کیا ہے کہ درختوں میں بھی زمادہ ہوتے ہیں۔

پاکتان بنے ہے پہلے کی بات ہے کہ استاد مولانا عبد القدیر صاحب بہتائیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ سفر پر جانا ہے۔ میں فکر میں پڑگیا کہ اگر انکار کرتا ہوں تو استاد ہیں اور اگر جاتا ہوں تو استاد ہیں اور اگر جاتا ہوں تو زاوراہ کا مسئلہ ہے کہ میرے پاس فر چہ اور کر اید وغیرہ نہیں تھا۔ خیر میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ ہندوستان کے ایک ضلع میں ایک بوٹی تھی کہ اگر مرداس کی طرف

ہاتھ کرتا تو اس کی شاخیس نے آجا تیں اور اگر خورت ہاتھ کرتی تو شاخیس او پراٹھ جا تیں۔

خدا کی قدرت فرمایا وَجَعَلَ کے فیض الْفُلْفِ ہور بنا کیں اس نے تہارے لیے

کشتیاں و الْانْعَام اور مولیثی مَاتَرُ کَبُون جن پرتم سوار ہوتے ہو۔ عرب میں تیز

رفار سواری اونٹ کی تھی اور سمندری سفر کشتیوں کے ذریعے کرتے تھے لِتَسْتَوْاعلی

طُلُهُوْرِهِ تاکہ تم سید ہے ہوجا و ابن کی پشتوں پر شَحَدَ تَذُکُرُ و اِنِعْمَةَ رَبِّکُھُ پھریاو

کروا ہے رسب کی نعمت کو اِذَالسَّوَ یَنْتُمُ عَلَیْهِ جسبتم سید ہے ہوکر بیٹھواں گھوڑوں

کروا ہے رسب کی نعمت کو اِذَالسَّوَ یُنْتُمُ عَلَیْهِ جسبتم سید ہے ہوکر بیٹھواں گھوڑوں

پر،اونٹوں پر۔اس وقت پڑھو وَتَقُولُوا اور تم کہو سُنہ ہو سُنہ ہو سَنہ خوب الَّذِیٰ سَخَرَ لَتَ الْمُ ذَاوَمَا

گنا اللہ تو ای ہو الے گھوڑے کی طاقت ویکھو، اونٹ اور ہاتھی کی طاقت دیکھو گئی ہے؟

اس کو قالوکر نے والے گھوڑے کی طاقت ویکھو، اونٹ اور ہاتھی کی طاقت دیکھو گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے لیے مخرکیا ہے ور نہ یہ انسان کے قابو کیسے آسکت تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے لیے مخرکیا ہور نہ یہ انسان کے قابو کیسے آسکت تھے۔

ید دعا سواری پرسوار ہوکر پڑھنی ہے۔ چاہ سائیل ہویا کار ہوجا ہے جہاز ہو قرآن آلی اُن کُنُفَر بُن کُ اور ہے شک ہم اپ رب کی طوف لوئے والے ہیں۔ اس تھوڑے سے سفر کے ساتھ آخرت کا سفر بھی یا در کھو کہ اس تھوڑے سے سفر کے لیے ہم کرایٹر چرساتھ رکھتے ہیں پھر جتنا سفر لمبا ہوتا ہے اتنازیا دہ خرچہ ساتھ کے جاتے ہیں۔ آخرت کا سفر تو بہت لمبا ہے کیا اس کے لیے بھی کرایٹر چرساتھ رکھتے ہو؟ یا اس کے لیے بھی تیاری کرتے ہو؟ اس کا کرایٹ ہما زروزہ، جج اور زکو ہے۔ قربانی اور فطرانہ ہے فرائض اور واجبات اس کا کرایٹ ہیں۔ تو اس سفر کے ساتھ آخرت کے سفر کو بھی یادکر لوکہ ہے شک ہم اپ درب کی طرف لو نے والے ہیں وَجَعَلُو اللّٰهُ مِنْ عِبَادِہ ہُورُ عَالَ اور بنایا ہے گا اور بنایا ہے انہوں نے رب کی طرف لو نے والے ہیں وَجَعَلُو اللّٰہ مِنْ عِبَادِہ ہُورُ عَالَ اور بنایا ہے انہوں نے رب کی طرف لو نے والے ہیں وَجَعَلُو اللّٰہ مِنْ عِبَادِہ ہُورُ عَالَ اور بنایا ہے انہوں نے رب کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ اس کی تفصیل آئے گی کہ بنایا ہے انہوں نے رب کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ اس کی تفصیل آئے گی کہ بنایا ہے انہوں نے رب کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ اس کی تفصیل آئے گی کہ بنایا ہے انہوں نے رب کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ اس کی تفصیل آئے گی کہ بنایا ہے انہوں نے رب کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ اس کی تفصیل آئے گی کہ

عزیر مالئی کورب کا بیٹا بنایا عیسی مالئی کورب کا بیٹا بنایا ،فرشتوں کورب تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا۔ بیٹا بیٹی جز ہوتے ہیں اِنَّ الْاِنْسَانَ اَکَفُورُ مَیْنِیْ بِی جِشک انسان البتہ ناشکری کرنے بیٹا بیٹی جز ہوتے ہیں اِنَّ الْاِنْسَانَ اَکَفُورُ مَیْنِیْ بِی جِشک انسان البتہ ناشکری کرنے والا ہے کھلے طور پر درب تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر اوانہیں کرتا۔ رب تعالیٰ کے احکام کاصری انکار کرتا ہے۔



## آمِرًا لَيْخَانَ مِمَا يَخَلَقُ

بنت و اصفا كُرُ بِالْبَنِينَ وَإِذَا ابْشِرَ آحَدُهُ مُربِما ضرب لِلرِّحْمِنِ مَثَلًا ظُلِّ وَجُهُهُ مُسُوِّدًا وَهُوكَظِيمُ ۗ أُومَنْ يُنَشُّؤُا فِي الْحِلْيَاةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ عَيْرُمُهِينِ @وَجَعَلُوا الْمَلِيْكَةُ الَّذِيْنَ هُمْ عِبْلُ الرَّحْمْنِ إِنَاقًا ﴿ السَّهِلُ وَاخَلْقَهُمْ سِتُكُنَّبُ شَهَادَتُهُ مُ وَيُنْعَلُونَ ®وَقَالُوْلِوَشَآءُ الرِّحْمِنُ مَاعَيَلُ نَهُمُ مُ مَالَهُ مُرِيذَ لِكَ مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمُ إِلَّا يَغُرُصُونَ ﴿ اَمُ اٰتَكُنَّا مُمُ كِتَيًّا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بِلُ قَالُوۤ إِنَّا وَجَلْنَا الْإِنَّا وَجَلْنَا الْإِنَّا وَالْ عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَى الْرِهِمْ تُفْتَدُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ مَا اَرْسَلْنَامِنَ قَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ تَنِيرِ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوْهَ آلَا كَا وَجَدْنَا ابَاءِنَاعَلَى أَتَةٍ وَإِنَّاعَلَى الْرِهِمُ مُفْتَدُونَ قُلَ الْوَجِئْتُكُمْ بِأَهُلَى مِمَّا وَجَدُ تُمْ عَلَيْمِ الْإِنَّا مُكُمِّ قَالُؤَ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ۚ فَانْتَقَبُنَا مِنْهُمْ فَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْفُكَذِيبِينَ ۗ ﴿ فَانْظُرُكِيفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْفُكَذِيبِينَ ۗ

اَ عِاتَّخَذَ کیا بنالی ہیں اس نے عِبَّایَخْلُقُ اس مُخُلُوق ہے جواس نے پیدا کی ہے بنٹت بیٹیاں قَاصُفْ کے فریائینین اور چنا ہے تم کو بیوں کے ساتھ وَ إِذَا بُشِرَا حَدُهُمُ اور جس وقت خوش خبری سنائی جات میں سے کی ایک کو بیکا اس چیز کی ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ جو بیان کرتا ہے۔

رحمان کے لیے مَثَلًا صفت ظَلْوَجْهُهُ موجاتا ہے چہرہ اس کا مُسْوَدًا ساه وَهُوكَظِيْمُ اوروه ول مِن مُصْدر الموتام أَوَمَن يُنشَوُّا اوركياده جس كى تربيت كى جاتى م في المحِلْية زيور مين وَهُوَفِي الْخِصَامِ اور وہ جھڑا کرنے میں بھی غنیر مہین بات کھول کر بیان نہیں کرسکتی وَجَعَلُو اللَّكَلِّيكَةَ اور بنايا أنعول في فرشتول كو الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰن وہ جور حمٰن کے بندے ہیں اِنَاتًا عورتیں اَشْنِهدُوْاخَلُقَهُمْ کیاوہ حاضر تصان کی پیدائش کے وقت سَتُحْتَبُ شَهَادَتُهُ مُ تَاکید کھی جائے گان کی كواى وَيُسْئِلُونَ اوران سے يو چھاجائے گا وَقَالُوْ اورانھوں نے كہا لَوْشَاءَالرَّحْمٰنُ اوراكرها ماعَبَدْنُهُمْ نعاوت كريهمان كَ مَالَهُ مُ بِذُلِكَ مِنْ عِلْمٍ تَهِيل إِن كُوال بارے مِن كوئى علم إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُ صُوْرَى نَهِينَ بِينَ وه مُرْتَحْيِنِي كَا تِينَ كُرِتْ آمُاتَيْنَهُمْ كِتْبًا كياجم نے دى بان كوكوئى كتاب مِّرِنْ قَبْلِهِ الله عِيلَا فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ يِس وہ اس كومضوطى سے پكرنے والے بیں بِلْقَالُوۤ اللّٰهِ المول نے کہا اِنَّاوَجَدُنَآ اَبَآءَنَا بِشُك بم نے پایا ہے بار داداكو عَلَى أُمَّةٍ ايك امت ي قَالِنَّاعَلَى اللهِ وَالنَّاعَلَى اللهِ الرب شك بم ال كُفَّش قدم ير مُّهُ مُّهُ وَن راه بِان والله عن وكذلك اوراى طرح مَا أَرْسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ تَبِين بَعِيجا بَم نِ آپ سے پہلے فِ قَرْيَةٍ سَي سِي مِن فِنُ

نَّذِنِهِ كُونَى وْرَائِ وَالا إِلَّاقَالَ مُتُرَقُوْهَا مُركِها وَهِال كَآسوده حال لوگوں نے اِنَّا وَجَدُنْ آابَاءَ نَا جَعَلَى اَمْ خَدُنَا آبَاءَ نَا جَعَلَ الْحِدِهِ مُقْتَدُونَ اور جَعْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

یہودکا باطل نظریہ اور عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر مالیے اللہ تعالی کے بیٹے ہیں و قالَتِ اللہ قد عُزیر مالیے اللہ اور نصاری کا باطل نظریہ اور عقیدہ تھا اور ہے کہ عیسی مالیے اللہ تعالی کے بیٹے ہیں و قالَتِ النّہ صادی المسیح ابن الله [توب اسم]

الله تعالی فرماتے ہیں اَعاقَ خَدَمِیًا یَخُدُقُ بَنْتِ کیا بنالی ہیں الله تعالی نے اس کلوق میں ہے جواس نے بیدا کی ہے بیٹیاں۔الله تعالی نے اپنے لیے لڑکیاں خاص کی ہیں قاصف کے بیانی اور چنا ہے تم کو بیٹوں کے ساتھ میں چنا ہے لڑکوں کی ہیں قاصف کے بیانی نور چنا ہے تم کو بیٹوں کے ساتھ میں چنا ہے لڑکوں

کے لیے۔ تمہارے لیے لڑکا دراپے لیے لڑکیاں وَإِذَابُشِرَا حَدُهُمُ اور جب خوش خبری دی جاتی ہے ان میں سے کس ایک کو بِمَا اس چیزی ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا جو بیان کرتا ہے رحمان کے لیے صفت ظلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا ہوجاتا ہے اس کا چبرہ سیاہ وَهُوکَظِیْمُ اوراس کا دم گھٹے لگتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔

گھر میں بیٹی کا پیدا ہوجانا:

صدیث پاک میں آتا ہے۔ مَنْ عَالَ جَارِیَتَیْنِ لَهُ اَوْ لِغَیْرِ ہُ '' جس آدمی نے دولڑ کیوں کی پرورش کی اس کی اپنی ہوں یا برگانی ، وہ بچیاں بالغ ہو گئیں اور ان کی شادی کر دی گئی تو وہ لڑکیاں قیامت والے دن دوزخ کی آگ سے رکاوٹ ہوں گی۔'' اس کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گی۔

تو فر مایا جب خوش خبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کوتو ہو جاتا ہے اس کا چبرہ سیاہ اور اس کا دم گھنے لگتا ہے۔

عرب کا ایک مانا ہوا سردار تھا ابو جمزہ اس کی کنیت تھی۔ ہروفت اس کی مجلس میں دوست احباب بیٹھے رہتے تھے۔ وہ اپنے مقام پر بیٹھا ہوا تھا کہ لونڈی نے آکر کان میں آ ہتہ ہے کہا کہ سردار جی ! تمہارے گھر میں لڑکی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ اداس اور سیاہ ہوگیا۔ جلس سے اٹھ کر کہیں چلا گیا اور پھر گھروا پس نہیں آیا۔ اس کی بیوی نے اس کے بارے میں بہت پُر دردقصیدہ کہا: ۔

مالی حمزة لایاتینا قد کان ان لا تلد جنینا تالله مادی حمزة لایاتینا قد کان ان لا تلد جنینا تالله ماذاك بایدینا نحن كزرء نبت مازدعوا فینا تم ایخ لیار کیال مالانکه الله تعالی کی طرف اولا د کی نبیت کرنا الله تعالی کوگالیال نكالنا ہے۔

صدیت قدی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یَسُبُنِی اِبُنُ ادَمَ وَلَمْ یَکُنُ لَهُ دَٰلِكَ
" آدم كا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے حالانكہ اس كو بہتن بہتیا ۔" گالی كیا دیتا ہے يَدُعُو الِي وَلَي كَنَ تَّ مِن كَالِي كَنَ تَوْسِيْتُ بِينَ عَوْ الله كَنْ مَرى طرف اولاد كی نسبت كرتا ہے۔" تورب تعالی كے نہ تو بیٹے ہیں نہ بیٹیاں چہ جائیکہ رب تعالی كی طرف بیٹوں كی نسبت كرنا۔

فرمایا اَوَهَنَ یُنَشَّوُ اِفِ الْحِلْیَةِ کیاوہ جس کی تربیت کی جاتی ہے زیورات میں اور وہ جھکڑا کرنے میں بھی بات کھول کربیان ہیں میں وہو فی الْخِصَامِ غَیْرُ مُہِیْنِ اور وہ جھکڑا کرنے میں بھی بات کھول کربیان ہیں کرسکتی عورتیں عموماً طبعی طور پرزیورات کو پہند کرتی ہیں اور عورتوں میں شرم وحیا کا مادہ بہ نسبت مردوں کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ بعض چیزیں مجلس میں کھل کربیان نہیں کر سان نہیں کر

سکتیں۔ بے حیاعورتوں کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کے سلسلے میںعورت کی گواہی شرعاً مردود ہے جا ہے ہو، دو ہوں یالاکھوں ہوں۔اس لیے کہ شرم وحیاوالی عورت وہ کارردائی جج کے سامنے کھڑے ہوکر بیان نہیں کرسکتی جیسے بلا جھجک مرد بیان کرتے وہ کار تے ہیں کہ میں نے اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ کیونکہ جود یکھا ہوتا ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔

فتل کے مسئلے پر گواہ بن سکتی ہے۔شراب نوشی کے سلسلے میں بن سکتی ہے، چوری ڈاکے کے سلسلے میں گواہ بن علی ہے۔ تو فر مایا جس کی تربیت زیورات میں ہوئی ہے اور مجلس میں بات کھل کر بیان نہیں کر سکتی ایسی جنس کورب تعالیٰ کی اولا دیناتے ہو۔فر مایا وَجَعَلُواالْمُلَيْكَةَ اور بنايا أنفول فِرشتول كو الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰن وهجو رحمٰن کے بندے ہیں اِنَاتًا عورتیں بنادیا اَشَهدُواخَلُقَهُمْ کیادہ موجود تصان کی پیدائش کے وقت اور دیکھتے تھے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں۔ حدیث یاک میں آتا ہے خُلِقَتِ الْمَلْئِكَةُ مِنْ نُوْد "فرشة نورت بيداكي كَة بين، "النورس جوڭلوق ہاللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے ہیں۔ جیسے یانی مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، ای طرح نور بھی مخلوق ہے۔اس سے پیدا کیے گئے ہیں۔فرشتے نہز ہیں نہ مادہ ہیں نہ انسانی جنسی خواہشات ان میں ہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی۔ان کی خوراک ے سُبْحَانَ اللهِ وَ بحمره وقت رب تعالی کی حمدوثنا میں مصروف رائع ہیں۔ اوران ظالموں نے فرشتوں کو جورب تعالیٰ کے بندے ہیں عورتیں بنادیا ہے۔ کیا یہان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ سَتُكُنَّبُ شَهَادَتُهُمْ بَتَاكیدان كی گواہی کھی جائے گی وَيُسْئِلُونَ اوران سے بوچھا جائے گا کہ کیے اور کیوں تم نے فرشتوں کورب تعالیٰ کی

بیٹیاں بنادیا۔

کافرون کااور شوشه سنو! وَقَالُوُا اور کہاانھوں نے لَوْشَآءالدَّ خَمْنُ اگر واللہ کافرون کا اور کہاانھوں نے کریں۔ غیراللہ کی عبادت رَب ہم سے کرواتا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ کافرون کا شوشہ دیھو! کہتے ہیں کہ چاند ، سورج ، ستارون ، جن ، فرشتوں غیراللہ کی عبادت ممنوع ہے تو رب تعالی ہمیں روکتا کیوں نہیں ؟

اس مقام پررب تعالی نے تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ دوسرے مقام پر تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِیْنَ اَشُر کُواْ ''اور کہاان لوگوں نے جفوں نے شرک کیا کوشاءَ الله مَا عَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْ ءِ اگراللہ تعالی چاہتا تو نہ عبادت کرتے ہم اس کے سواسی چیزی نکون وکلا آباء فا نہ ہم اور نہ ہمارے باب دادا وکلا حَرَّ مُنا مِن دُونِهِ مِن شَیْ ءِ اور نہ ہم اور نہ ہمارے باب دادا وکلا حَرَّ مُنا مِن دُونِهِ مِن شَیْ ءِ اور نہ ہم حرام قرار دیے کی چیزکو کی لاک فعک الَّذِیْنَ مِن قبیلِهِمُ ای طرح کیاان لوگوں نے جوان سے پہلے گزرے ہیں۔''مطلب ان کا بیہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ کسی چیز کو حرام نہیں صفیراتے اور نہ ہم اپنی مرضی سے کسی کی عبادت کرتے ہیں رب ہی کراتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے لوگوں نے بھی ای طرح کی با تیں کی تعین ۔

آ گے جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توروکا ہے کہے ہوئیں روکا فکھ لُ عَلَی السوَّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِیْنُ '' پی نہیں ہے رسولوں کے ذے مگر کھول کر بیان کروینا وکھ تُن بَعِیْنَا فِی کُلِ اُمَّةٍ رَسُولًا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہرامت میں ایک رسول اور اس سے کہا گیا کہ لوگوں کو کہیں ای اغب دُوا السَّسَة کہ عبادت کرواللہ تعالیٰ کی واجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ اور بچو کفروشرک سے۔'نو پیغیروں کے ذریعے رب تعالیٰ نے واجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ اور بچو کفروشرک سے۔'نو پیغیروں کے ذریعے رب تعالیٰ نے

روکا ہے کہ بیں روکا؟ اور ایک روکنا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے کفروشرک کرنے کی قوت سلب کر لے اور تمہارے اندر کفروشرک کرنے کی طاقت ہی نہ ہو۔ پھر تو انسان نہ رہے فرشتے بن گئے کہ فرشتوں میں برائی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی قوت بھی رکھی ہے اور بدی کی قوت بھی رکھی ہے پھر اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی قوت بھی رکھی ہے اور بدی کی قوت بھی رکھی ہے بھر اختیار دیا ہے فکن شآء فلیڈوئن و من شآء فلیڈ نیڈ (فورة الکہف)" اپنی مرضی ہے جو چا ہے ایمان لائے اور اپنی مرضی ہے جو چا ہے کفر اختیار کر ہے۔ "تو یہ س طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہمیں نہیں روکا۔

تو كتي بين الرجاب رحمان توجم نه عبادت كرين ان كى فرمايا متالهُ في بذلك، مِنْ عِلْمِد نَبِيل إلى الكوال بارك مِيل بِحَظْم إنْ هَدْ إِلَّا يَخْرُ صُوْنَ فَبِيل بِيل كياجم نے ان كوكوئى كتاب دى ہے مِن قَبْلِه اس قرآن سے پہلے فَهُ فربِه مُسْتَمْسِكُونَ پس وہ اس كومضبوطى كے ساتھ بكڑنے والے ہيں اور اس كتاب بيس سي لکھاہوا ہو کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ادراس میں لکھا ہوا ہو کہ فرشتے عور تیں، ہیں۔ بكوئى ان كے پاس الي كتاب؟ بَلْقَالُولَ بلكه انعول نے كہا إِنَّا وَجَدْنَا اَبِيَّا عَنَاعَلَى أَمَّةٍ بِ ثُلُ بِإِيابُم نِي السِّي واداكوايك امت ير، ايك رائت ير اللَّاعَلَى المرهم مُهمَّدُون اور بِشك مم ان كُفَّش قدم يرداه يان والع بين ،مم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ہاری بڑی دلیل بدہ کہ ہمارے باب دادااسی طرح کرتے تھے۔اس کو کہتے ہیں تقلید باطل ۔ بیکفر بھی ہے اور شرک بھی ہے اور مذموم بھی، ہے۔اس تقلیدی جتنی ترویدی جائے بجاہے کہ ایک طرف رب تعالی کا حکم ہے، انخضرت مَلْ اِیْنَا کُاکا

تھم ہے اور اس کے مذمقابل باپ دادا کی تقلیدہے۔ تقلید کن مسائل میں ہے ؟

پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اہل تق جوتقلید کرتے ہیں حاشا وکا وہ یہ تقلید نہیں ہے۔
وہ کون سی تقلید کرتے ہیں سمجھ لیس۔ ایسا مسئلہ کہ جس کا حکم قرآن کریم ہیں نہ ہو، حدیث شریف میں بھی نہ ملے ، خلفائے راشدین سے بھی نہ ملے ، صحابہ کرام مَدَّالِنَّہٰ نے بھی اس مسئلے کی وضاحت نہ فرمائی ہوتو پھر اماموں میں سے کسی ایک کی بات کو مانتے ہیں اس فطریہ کے تحت کہ امام معصوم نہیں ہے۔ امام کو جم تہد سمجھتے ہیں اور جم تہد سے غلطی بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس غلطن بھی میں مبتلا ہیں کہ مقلد، امام کو نبی کی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی سخت بیل مقلد، امام کو نبی کی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی سخت خطلی ہے۔ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر نہیں بٹھاتا کیونکہ نبی تو معصوم ہے اور کوئی مقلدا ہے امام کومعصوم نہیں سمجھتا۔

ای لیے تو حضرت مجد دالف ثانی عید فرماتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں کہ وہ اپنے اماموں کومعصوم سیجھتے ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں اور صحابہ کرام مَدَّئَاتُہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو ایسی تقلید جوحق کے خلاف ہو یہ کافر اند حرکت ہے اور یہاں اس کا ذکر ہے کہ ہم تو اینے باید دادا کے قش قدم پر چلنے والے ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ کے ذلک اورای طرح مَا اَرْسَلُنَامِنُ قَبُلِک نہیں بھیجاہم نے آپ سے پہلے فِی قَرْیَةِ قِنْ نَدِیْرِ کسی بھی کوئی ڈرانے والا الله قَالَ مُتُرَفُوْمَا مُركہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے اِنّا وَ جَدُنَا اَبْنَاءَ نَاعَلَی اللّٰهَ اَلٰ مُتُرَفُوْمَا مُركہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے اِنّا وَ جَدُنَا اَبْنَاءَ نَاعَلَی اَلٰہِ مِنْ مُرَّامُ وَ اِنّاءَ لَی اَنْ اَبْنَاءَ نَاعَلَی اَلٰہِ مِنْ اَنْ اَلٰہِ اَلٰہِ اِنْ اَلٰہِ اِللّٰهُ مُنْ اَلٰہُ اِللّٰہُ مُنْ اَلٰہُ اِللّٰہُ مُنْ اَلٰہُ اِلٰہِ اِللّٰہُ مُنْ اَلٰہُ اَلٰہُ اِللّٰہُ مُنْ اَلٰہُ اِللّٰہُ اَلٰہُ اِللّٰہُ مُنْ اَلٰہُ اِللّٰہُ مُنْ اَلٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ مُنْ اَلٰہُ اَلٰہُ اِللّٰہُ مُنْ اَلٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ مُنْ اَلٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ

چلیں کے قبل فرمایا اللہ تعالی کے پنیمرنے أوَلَوْجِنْهُ کُمُهُ کیااورا گرچہ لاؤں میں تہارے پاس باهدی زیادہ مدایت والی چیز مِتَّاوَجَدُتُمْ عَلَيْهِ اَبَاءَكُمْ ، ال چیز ہے جس پر پایاتم نے اپنے باب داداکو۔ لعنی اگر دلائل سے ثابت ہوجائے کے میری بات زیادہ ہدایت والی ہے اس سے جس پرتم نے اپنے باپ داداکو پایا۔ کیا پھر بھی نہیں مانو كَ قَالُوَا الْعُول نِهُمُ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ بِرَا مِهُ اللَّهِ مِلْ وَيَ تم دے كر بھيج كئے ہومنكر بين بيں مانے ۔اب اس ضد كاكيا علاج ہے؟ان كوتو جا ہيے تھا کتے تھیک ہے دلیل سے ثابت کر دو کہ جو چیزتم پیش کرتے ہووہ زیادہ ہدایت پرمشمل ہے تو ہم مان لیں گے۔ مگر انھوں نے صاف کہددیا کہ جوتم دے کر بھیجے گئے ہوہم اس کے مكريس الله تعالى فرماتے بين فَانْتَقَمْنَامِنْهُ ف يسبم ف ان سانقام ليا-کسی کو یا نی میں ڈبویا کسی پرزلزلہ نازل کیا کسی پر پھر برسائے کسی کوز مین میں دھنسادیا، طرح طرح کے عذاب قرآن میں مذکور ہیں فانظر کیں دیکھاے مخاطب! کیف كان عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ كيساانجام مواحمثلانے والوں كا۔ الله تعالی حق كى ترديدے بحائے اور حق والوں کا ساتھ تصیب فرمائے۔

\* CONCOR

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاغٌ مِّمَا تَعُيْدُونَ ۗ إِلَّا الَّذِي فَطُرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهُ دِيْنِ ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بُأَقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُ مُ يُرْجِعُونَ ﴿ مُتَعَنَّ مَتَّعَتُ هَوُ لَآءِ وَ الْأَءَهُ مُحَتَّى جَاءُهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلِمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواهِ نَا سِعُرُّةِ إِنَّالِهِ كَفِرُوْنَ ﴿ وَكَالُوْ الْوُلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتِيْنِ عَظِيْرِ الْمُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ مُحَنَّ قَسَمْنَا يُنهُ مُ مِعِيشَتُهُ مُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاوَرُفِعُنَابِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ۮڒڿؾؚڒؖؾڹؖۼ۫ڶؠڂڞؙۿۯؠۼۻٵۺۼٝڔؾٳ۠ٷڒڞٮؙۯؾڮڿؽڗڝ؆ مَعُوْنَ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُوْنَ التَّاسُ أَمَّاةً وَاحِدَةً كَعِمَلْنَا لِمَنْ عَيْفُرُ بِالرِّحْمِنِ لِبُيُورِيمُ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ ۗ ولِبُيُوْرِهِمْ اَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَكُونَ ٥ وَزُخْرُقًا وَإِنْ كُلُّ ذلك لمّا مَتَاعُ الْعَيُوقِ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ عِنْدَرَتِكَ لِلْمُتَّقِينَ فَعَ وَإِذْ اورجس وقت قَالَ إِبُرْهِيْمُ كَهَا ابرامِيم عَالِيْهِ فَي لِأَبِيْهِ اليِّ بابِ كُو وَقُوْمِهِ أُورا بِي تُوم كُو إِنَّبِي بَرَاجٍ بِشَكُ مِينَ إِنْ إِلَّهِ كِيرَاجٍ بِ ہوں مِنسَّا ان چیزوں سے تَعْبُدُونَ جن کی تم عبادت کرتے ہو الّا الَّذِي مَّكُرُوهُ ذَات فَطَرَ نِيُ جَسَ نِي مِحْ بِيدَاكِيا مِ فَإِنَّهُ سَيَهُدِيْنِ پس بے شک وہی میری راہ نمائی کرتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً اور بنايا اس کوايک كلمه بَاقِيَةً بِالْيَ رَبْخُوالًا فِي عَقِبِهِ النِي اولادمين لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

تاكدوه لوث أبين بَلْ مَتَّعْتُ مِنْ وَلَاءِ للكه مِين في فائده ديا ان لوگول كو وَابَآءَهُمْ اوران كِ باب دادول كو حَتَّى جَآءَهُمُ الْحَقَّ يهال تك كرآ گیاان کے پاس حق وَرَسُولَ مَین ج اوررسول کھول کر بیان کرنے والا وَلَمَّاجَاءَهُمُ الْحَقِّ اورجس وقت آگیاان کے پاس فل قَالُوا کہا انھوں غ هٰذَاسِحْ يجادوب قَانَابِه كفِرُونَ اوربِشك بماسكا الكاركرن والع بين وقَالَوُ اوركها العول في لَوْلَانُزِّلَ هٰذَا الْقُرْانُ كون بين اتارا كياية رآن على رَجُلِ مِن الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ كسى بوت آدی پردوبستیوں میں سے اُھُم يَقْسِمُون كيا يتقيم كرتے ہيں رَحْمَتَرَبُّكَ آپ كرب كارحت كو نَحْنُ قَسَمْنَابَيْنَهُ مُرَّعَدِيثَتَهُمْ م نِ تَقْيم كى ہےان كے درميان روزى في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ونيا كى زندگى مِس وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ اوربلندكيا بم نِي ان كِين كُونَ فَوْقَ بَعْضِ لِعَصْ بِ دَرَجْتٍ ورجول ير قَيْتُخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا تَاكُم بنائين ان مِن عابض بعض كو سُغْرِيًّا تابع (خدمت كزار) وَرَخْمَتُ رَبِّكَ اورآب كے،ب كرمت خَيْرٌ بهت بمترب مِنْ الْهُ جَمَعُون ال يزع بملكويه اكفاكرتين وَلَوْلاً اوراكن بات نهوتي أن يَكُون النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدةً كمهوجا مِنْ كَيُلُوكُ الكِهِ بَي كُروه لَجَعَلْنَا البعديم بناتِ لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ اللَّهِ لِيَحْدِوا تَكَارِكُمْ تَاتَعَارِمَانِ كَا لِبُيُوتِهِمُ ال

کے گروں کے لیے سُقُفًا چھتیں مِّن فِضَّةٍ چاندی کی قَمَعَارِجَ اورسیر حیال عَلَیْهَایَظُهُرُون جن پروه چرصے ہیں وَلِیُوْتِهِمُ اَبُوابًا اورسیر حیال عَلَیْهَایَظُهُرُون وَ جَن پروه جَن پروه اور الله عَلَیْهَایَشَکُون اور تخت جن پروه اور ان کے گروں کے دروازے قَسُرُ رَاعَلَیْهَایَشَکِون اور تخت جن پروه فیک لگا کر بیٹھے ہیں وَزُخُرُ فَا اورسونے کی وَاِن کُلُ ذٰلِکَ اور ہیں ہیں سیسب چیزیں نَسَامَتَاعُالْحَیٰوةِ الدُّنیَا مُرفائدہ دنیا کی زندگی کا وَاللّاخِرَة عِندَرَیِّکَ اور آخرت آپ کے رب کے ہال لِلْمُتَّقِیْنَ پرہیزگاروں کے عِندَرَیِّکَ اور آخرت آپ کے رب کے ہال لِلْمُتَّقِیْنَ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔

#### ربطآيات:

کل کے درس اور سبق میں تم نے پڑھا کہ اللہ تعالی کے پیغیروں نے اور خاص طور پر آنخضرت میں لئوں کا دات گرامی نے مشرکین کوحق کے قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اِنّا وَ جَدُنَا آبَا عَنَاعَلَی اُ مَّہ ہِوَّ اِنّاعَلَی اُلْدِ هِمْ مُقْفَدُونَ کے جواب میں انہوں نے کہا اِنّا وَ جَدُنَا آبَا عَنَاعَلَی اُ مَّہ ہِوَّ اِنّاعَلَی اللہِ هِمْ مُقْفَدُونَ '' بے شک ہم نے پایا اپنے باپ داداکوایک مسلک پراور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔'' آپ مَنْ اللّٰ کے کہنے پر ہم نے اپنے آبا وَ اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑ نا۔ پر چلنے والے ہیں۔'' آپ مَنْ اللّٰ کہ م ابراہیم مالئے ہی اولا دمیں سے ہیں۔ تو اپنے عقیدے پر مم میں کہ کا یہ جم ایر اہیم مالئے ہی اولا دمیں سے ہیں۔ تو اپنے عقید کی کڑی ان کے ساتھ ملاتے تھے تو اس سے دہ پی ظاہر کرتے تھے کہ ان کا بھی بہی عقیدہ تھا جو ہما را ہے مالئے کا ایک ایراہیم عالیے کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔

الله تعالی فرماتے ہیں کان کھول کرین لو وَإِذْقَالَ إِبْرُهِیْمُ اورجس وقت فرمایا ابراہیم مالیے نے لاہیے و قَوْمِ مَ الیے باپ کوجس کا نام آزر تھا جیسا کہ سورة

الانعام ساتوي يار عيس م إذْ قَالَ إِبْراهيمُ لِا بيهِ آزَدَ "جب كهاابراتيم مالكِ، نے اپنے باپ آزرکو۔' اوراین قوم کو بھی کہا اِنَّنِی بَرَ آجِیمِ اَتَّغِبُدُونَ ہِ شک میں بے زار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا۔ ابراہیم مالیا بے نو اینے والد اور اپنی قوم کی عقیدے کی وجہ سے مخالفت کی اورتم اپنے باپ دادا کے شرکیہ عقیدے کی ڈگر ہر چلتے ہواور ابراہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تنہار اان کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ تمہاری باتوں کا کوئی ربط اور جوڑنہیں ہے۔ فرمایا اِلّالَّذِی فَظرَ نِی مُمروه ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں اس کے سواکسی کی عبادت نہیں کروں گا فَاِنَّهُ سَیَهُدِیْن بِشک وہی میری راہ نمائی کرتا ہے۔اس نے مجھے نبوت دی، ہدایت دی اس کے بڑے انعامات اور احسانات ہیں میں اس رب کو مانتا مول باقى سب ع بزارمول وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ اور بنايا ابراجيم نے اس کوایک کلمہ باقی رہنے والا اپنی اولا دیس کہ باب دادا کی غلط بات نہ ماننا صاف لفظوں میں کہددینا ہم بے زار ہیں ان ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔اورتم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہواوران کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوانھوں نے تو باپ دادا کی غلط با توں کوشلیم ہیں کیا اور منہ بران کی تر دید کی۔اینے باپ کوخطاب کرتے ہوئے فرمايا ينابَتِ لَا تَعْبُي الشَّيْطِينَ [مريم: ١٨٥٨] أا المامير الإنتاب نعبادت كرتوشيطان کی۔"میرے اباجی!تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اورتم کہتے ہوگہ ہم نے اینے باب دادا کاراستہبیں چھوڑ نا یو کوئی جوڑ ہے ابراہیمی کہلانے کا؟ اور کیا (بنایا) اس کو ایک ایسی بات جو یا تی رہنے والی تھی ان کی اولا دمیں ۔ میہ بات اس واسطے چھوڑی ہے۔ لَعَلَّهُمُّ يَرْجِعُون تاكه وه لوع آئيل كفروشرك في جن كى بيعبادت كرتے ہيں۔انھول نے

ان كوكياديا إن بَلْ مَتَّعْتُ هَو لَآءِوَابَآءَ هُمْ الله تعالى فرمات بي بلكم من فاكده ديا ان نوگوں کو اوران کے باب دادوں کو۔ ندلات نے دیا، ندمنات نے دیا، ندعر ی نے دیا ، نہ اور بتوں نے ، نہ جاند ، سورج ، ستاروں نے ،کسی نے ان کو پچھنہیں دیا ،سب فاكده من في ديام حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقَّ يَهِالْ تَكُ كُمَّ كَيَاان كَياس قَ وَ رَسُوْ كُمْ مَيْنَ اوررسول جو كھول كربيان كرتا ہے حقيقت كو، حضرت محدرسول الله مَالْيَقَالِيا۔ اوربيكافرايسے ظالم بين وَلَمَّا عَامَهُ مُالْحَقُ اور جب آگياان كے ياس حق قَالُوا كهنے لگے هذاب خر ميجادوے قرانگابه كفيرۇن اور بے شك ہم اس كے منكر ہیں ہمیں مانے۔ چونکہ عربی تھے قرآن یاک سے متاثر ہوتے تھے گر کہتے تھے کہ بدائر اس کے حق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جادو ہونے کی وجہ سے ہے۔ جاند کو دو کرے موتے آئھوں سے دیکھااور کہا کہ طابقا سِحْدٌ مُستَمِدٌ ' بیجادوہے جوسلسل چلاآر ہا ہے۔''مجزے کوجادو کہ کرٹال دیا وَقَالُوا اور کہاان لوگوں نے لَوْلَانُزِّلَ هٰذَا الْقُرْانَ كُولَ نَهِينَ اتارا كيابيقرآن عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَدَيْنِ عَظِيبٍ ووبستيول میں سے کسی بڑے آ دمی پر۔

دوبستیوں سے مراد مکہ اور طاکف ہے۔ اس وقت جدے کا وجود نہیں تھا مکہ کرمہ اور طاکف بردے شہر تھے۔ مکہ کرمہ میں مالی لحاظ ہے اور برا دری کے لحاظ ہے ولید بن مغیرہ برا آ دی تھا جودھری اور سردار تھا۔ مکہ میں برا آ دی تھا اور طاکف میں عروہ بن مسعود تقفی برا آ دی تھا چودھری اور سردار تھا۔ مکہ میں ولید بن مغیرہ نظر نہیں آیا اور طاکف میں عروہ بن مسعود تفقی نظر نہیں آیا۔ ان میں ہے کسی ایک پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا۔ اس کا جواب رب نعالی نے دیا آ تھے کہ تھے ہے وہ کی رحمت کو۔ کیا ان کی مرضی کے رہے کہ رہا تھے کہ ان کی مرضی کے رہے کہ دیا تھے کہ ان کی مرضی کے رہے کہ دیا تھے کہ ان کی مرضی کے دیا تھے کہ ان کی مرضی کے دیا تھے کہ دیا تھے کہ ان کی مرضی کے دیا تھے کہ دیا تھے

مطابق ہم نے نبی بنانا ہے اور وحی اتار نا ہے۔قرآن ان کی مرضی کے مطابق اتار نا ہے نَحْرِ ﴿ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ جم بى نِ تقسيم كى ہے ان كے درميان روزى في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا دنيا كى زندگى مين - حديث ياك مين آتا بِ آتخضرت مَالْيَا في في الله إِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ أَخُلَاقَكُمْ كَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمْ آدْزَاقَكُمْ " بِثَك اللَّه تعالى نے قسیم کیے ہیں تمہارے درمیان اخلاق جیسا کہ اس نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیے ہیں۔''تمہارےمزاج اور طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔کسی کی نرم اورکسی کی سخت مسی کی طبیعت کوئی نہیں بدل سکتا۔ مثلا ایک آ دمی کا مزاج سخت ہے تو اس کا بدلنا اس کے بس میں نہیں ہے وہ سخت ہی رہے گا۔ گروہ اپنی تختی کو کفر کے خلاف استعمال کرے ، برائی کے خلاف استعمال کرے، شیطان کے خلاف استعمال کرے۔ اس سے تم یہ مطالبہ نہ کرو کہ زم ہوجا۔وہ کیسے زم ہوجائے رب تعالی نے اس کو بخت بنایا ہے۔حضرت عمر زمان سے مزاج میں بختی تھی۔ وہ بختی کونہیں بدل سکتے تھے مگر انھوں نے اس بختی کوفق کے لیے استعال کیا ' أَشَدُهُمْ فِي آمُو اللهِ عُمَو "عمر والتي عمر التي عمر التي تمام صحابه كرام من الله عبي دين كے معامله ميں سب ہے زیادہ سخت تھے۔'' تو ان کی سختی حق کے لیے تھی، دین بے لیے تھی ،مزاج کسی کا بدلنا صرف الله تعالى كا كام ہے۔ الله تعالى نے صحابہ كرام منظم كى صفت بيان فر ماكى ہے أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ "وه كافرول ير سخت آيس ميس مهربان ہیں۔''شیطان کے مقالبے میں بختی کرو،رب تعالیٰ کے احکام بریختی کے ساتھ قائم رہو۔ تو فر مایا التد تعالی نے تمہارے درمیان مزاج خود تقسیم کیے ہیں جیسا کہ اس نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیے ہیں۔رزق دیتا بھی وہی ہے اور تقسیم بھی وہی کرتا ہے اور كوئى نہيں ہے۔ وَرَفَعُنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ اور ہم نے بلندكياان كے بعض كو

بعض پر دَرَجْتٍ درجات کے اعتبارے۔کسی کوشکل عمدہ دی ،کسی کوقد ،کسی کو مال ،
کسی کو اولاد ،کسی کو ویسے ترقی دی ہے۔ رب تعالیٰ نے سب کو ایک جیسانہیں بنایا بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ یُنتَ خِذَ بَعْضَ مُدُ بَعْضًا اللّهُ خِرِیًّا۔
تسخیر کا معنیٰ ن

سُخُوِیًا تسخیرے ہے۔ تسخیر کامعنی ہے تائع کرنا بعض کو بعض پر۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تاکہ بعض بعض کو تائع بنائیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو پہنے دیے ہیں دوسرے کو نہیں دیئے۔ اب یہ کارخانہ بنانا چاہتا ہے تو یہ پہنے لگائے گا دوسرا مزدوری کرے گا۔ خود کام نہیں کرسکتا پیسول کو چاہے ہے تو کارخانہ نہیں بن جائے گا، مکان نہیں بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک کو پہنے دیئے ہیں دوسرے کو قوت بدنی دی ہے تاکہ دنیا کا نظام چاتا رہے۔ اگر یہ غریب لوگ دنیا ہیں نہ ہوں تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی پانڈی (قلی) ہے گاکوئی مکان بنائے گا، کوئی کارخانہ ہوں تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی پانڈی (قلی) ہے گاکوئی مکان بنائے گا، کوئی کارخانہ ہوں تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی پانڈی (قلی) ہے گاہوئی مکان بنائے گا، کوئی کارخانہ ہوں تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی پانڈی (قلی) ہے گاہواللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ سنٹویا مسیخر ہے۔ ہے تینے رہے ہیں ہے۔ تو معنیٰ ہوگا کہ ہم نے بعض کو بعض پر بلند کیا ہے درجات میں تا کہ بعض بعض کا مسخرہ کریں ہوگا کہ ہم نے بعض کو بعض پر بلند کیا ہے درجات میں تا کہ بعض بعض کا مسخرہ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ شخصا کرتے ہیں کہ میں خوب صورت ہوں تو برصورت ہے ، میں بلند قد ہوں تو بہت قد ہے ، میں موٹا ہوں تو بہت قد ہوں تو بہت قد ہے۔ میں موٹا ہوں تو بہت ہوں تو کا لاہے ، میں امیر ہوں تو غریب ہے۔ دنیا میں دونوں با تیں چھیں تا بعد اری کرنے والے بھی ہیں اور نداق اڑانے والے بھی ہیں۔ چھیں وی یارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا گئی اللہ نا منٹوا لا کہ شخر کے جسیسویں یارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا گئی اللہ نا منٹوا لا کہ شخر کے جسیسویں یارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا گئی اللہ نا منٹوا لا کہ شخر کے جسیسویں یارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا گئی اللہ نا گئی اللہ نوائی اللہ تعالی فرماتے ہیں یا گئی اللہ نا گئی اللہ نوائی اللہ نوائی کی منظور کی میں۔

فرمایا وَرَخْمَتُ رَبِّتَ خَیْرٌ اورآپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے ہِنّا یَخْمَعُونَ اس چیز سے جس کووہ جمع کرتے میں۔ یہ مال ودولت ، سونا چا ندی ، زمینی اور کا رخانے یہ دنیا کی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ کی رحمت جومومنوں کو سلے گی وہ بہت بہتر ہے کیونکہ دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جا کیں گی ساتھ ایمان اور اعمال صالح جا کیں گی ساتھ ایمان اور اعمال صالح جا کیں گے ، اخلاق حسنہ ساتھ جا کیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنور جائے گی۔ اگل بات ذراتو جہ کے ساتھ جھولینا۔

اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں سونے چاندی کی کوئی قدر نہیں ہے اگر ایک بات نہ ہوتی تو ہم یہ سارا سونا چاندی کافروں کو دے دیتے۔ ان کے مکانوں کی حجمتیں اور سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتیں اور دروازے سونے کے ہوتے ، کرسیاں سونے کی ہوتیں مگرایک وجہ سے یہ سارا کافروں کوئییں دیا۔وہ دجہ کیا ہے؟ اگریہ سارا کچھ

کافروں کو دے دیے تو نادان لوگ یہ بھے کہ یہ رب کے بڑے بیارے ہیں اور مقبول ہیں کہ کوٹھیاں سونے چاندی کی ہیں ، دروازے اور کرسیاں ، سونے چاندی کی ہیں اور وہ بھی کافر ہوجاتے۔اگریہ خدشہ نہ ہوتا تو ہم سارا کچھ کافروں کو دے دیے کسی مسلمان کو کھی نہ دیے۔

#### قارون كاانجام:

قارون کے واقع میں تم پڑھ چکے ہو کہ ایک دن وہ بڑے تھاٹ باٹ کے ساتھ گھوڑے پرسوار ہو کر نکلا۔ اس کے گھوڑے کازین بھی سونے کا تھا اور لگام بھی ۔ آگے پیچھے نو کر تھے۔ پچھوٹو کا قبائی منا اُوْتِی قارون کو اِنَّه کَنُو وُ حَظِّ عَظِیْم [القصص: ۹۹]" کاش کہ ہمارے لیے بھی وہی پچھہوتا جوقارون کو دیا گیا ہے بے شک وہ البتہ بڑی خوش تمتی والا ہے۔" پچھاللہ والے بھی پاس مقص انہوں کے کہا اس طرح نہ کہو و کھنا اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا تو کہتے کہ رب تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہمیں اس کی طرح دولت نہیں ملی ورنہ ہم بھی زمین میں دھنسا دیئے جاتے۔ یہان لوگوں نے کہا جموں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی رب کاشکر ہے کہ ہمیں نہیں جضوں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی رب کاشکر ہے کہ ہمیں نہیں جفوں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی رب کاشکر ہے کہ ہمیں نہیں ملی ۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَلَوْلاَ اوراگرنہ ہوتی ہے بات آن یک کو وہ کہ سب کا فرہ ہو جا کیں گے کہ ہو جا کیں گے لوگ اُلقا کی ہی گروہ کہ سب کا فرہ ہو جا کیں گے لائے عَلَیٰ الله ہم بناتے لِمَنْ یَکُفُرُ بِالرَّحْمٰنِ ان لُوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کا۔جورحمان کے احکام کے مشکر ہیں لِبُیُو تِھِمْ سُقَفًا ۔ بُیُوتٌ بیْتٌ کی جمع ہے رحمان کے احکام کے مشکر ہیں لِبُیُوتِ ہِمْ سُقَفًا ۔ بُیُوتٌ بیْتٌ کی جمع ہے

بمعنی گھر۔ سُقُفًا سَقُفُ کی جمع ہے جمعنی حیت۔ان کے گھروں کی چھتیں مِن فِظَ ہِ عاندی سے قَمَعَارِ ہِ اس کامفرد مِعْرَبُ بھی آتا ہم کے سرے کے ساتھ اور مَعْدَبُرُ مجمى آتا ہے میم کے فتح کے ساتھ۔ سٹرھی کو کہتے ہیں۔معارج کامعنی ہوگا سٹر ھیاں، سٹر ھیاں بھی جاندی کی عَلَيْهَا يَظْهَرُ وَ جَ جَن پروہ چڑھتے ہیں جن کے ذریعے وہ اوپر والی منزل اور حصت پر جاتے ہیں و نبینو تھے اُبو ابا اور ان کے تکھروں کے دروازے قَسَرُرًا سَسریْٹ کی جمع ہے کرسیاں۔ اور کرسیاں عَلَیْهَا سَتَكُونَ جن يرفيك لكاكر بيضة بين سب جاندي كي موتة وَرُخُرُفًا اورسونے کی بھی ہوتیں ۔ بیسب کچھان کو دے دیتے اگر بہ خدشہ نہ ہوتا کہ سب کا فر ہو جائیں گے۔غلط نتیجہ اخذ کر کے کہ رب ان برراضی ہے تب سب پچھان کو دے دیا ہے۔فر مایا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ اورنهين بين بيسب چيزين لَمَّا بمعنى إلَّا جمَّر مَتَاعُ الْحَلُوةِ الدُّنيّا ونياكى زندگى كافائده، ونياكى زندگى كاسامان \_ ونياكى زندگى كتنى بهوگى ؟ وس دن، دس سال، ہیں سال، بچاس سال، سوسال آخر موت ہے۔ اور بیسونا جاندی کا فروں کے كالم بيس آئے گا آخرت ميں وَالْاخِرَةُ عِنْدَرَ بِلْكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت آپ ك رب کے ہاں پر ہیز گاروں کے لیے ہے۔ اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی بالکل فانی ہے۔افسانے اور کہانی کے سوا کیجہنیں ہے۔رب تعالیٰ سب کوحقیقت سمجھنے کی تو فیق عظا فر مائے اور اس بڑمل کرنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔



مير اور تير درميان بعندالمُشرِقَيْن دومشرقول كى دورى مو فَهِنْسَ الْقَرِيْنِ لِيل بهت بى براساتهى ۽ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اوروه برگزافع مبين دے گاتم كوآج كون إذْ ظَلَمْتُمْ جس وقت تم فظم كيا أنْ اللهُ فَا بِشُكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ عذاب مِن شريك مو أَفَانْتَ كِيا يس آپ تُسْمِعُ الصَّمَّ سَاسَحَ بِين بهرول كو اَوْتَهْدِي الْعُنِي يا آب بدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو وَمَنْ کَانَ فِي ضَلِّلِ مُّبِينِ اوران کو جو کھی مرابی میں ہیں فاِمّان ذُهَبَ بِكَ بِس الرجم لے جائیں آب و فالنا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُون لِي إِسْ إِسْكَ مِم اللهِ والع مِن أَوْ نُريَّنَا اللَّذِي يَا مِم آپ كود كهادين وه چيز وَعَدُنْهُمْ جس كامم نے ان سے وعده کیا ہے فَاِنَّا عَلَيْهِ مُ قُفْتَدِرُون لِي بِشُك مم ان يرقادر بي فَاسْتَمْسِكُ لِيلَمْضِوطَى كِماتِهِ لِكُرْيِ بِالَّذِي ال يَزِكُو أُوحِيَ إِلَيْكَ جوآب كى طرف وى كى بى ج اللَّك عَلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ بِشُك آب سير صرائة رين وَإِنَّهُ اور بِشك يقرآن لَذِ عُرُلَك البته تقیحت ہے آپ کے لیے وَلِقَوْمِك اورآپ کی قوم کے لیے وَسَوْفَ مُنْ اور اور عن قريب آب سے سوال كياجائے گا وَسْئِلُ اور آب سوال كريس مَنْ أَرْسَلْنَا ان ع جن كوہم نے بھیجا ہے مِنْ قَبْلِكَ آپ سے يہلے مِن رُسُلِنَا اين رسولوں ميں سے اَجَعَلْنَا كيا ہم نے بنائے ہيں

مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ رَحَمَانَ كَ يَنِي الِهَا مِعْ مَعْوُد يُعْبَدُوْنَ جَن كَلَ عَبُود يُعْبَدُوْنَ جَن كَلَ عَبَادت كَي جَائِدَ مَا عَبَادت كَي جَائِدَ وَيَ

انسان کے دل کی مثال مکان کی ہے۔ بنے ہوئے مکان میں لوگ رہتے ہوں تو وہ صاف سخرا ہوتا ہے اور اگر کوئی نہ رہتا ہوتو پھر وہ محض کھنڈر اور کوڑ اکر کٹ کا گھر ہوتا ہے اور اگر کوئی نہ رہتا ہوتو پھر وہ محض کھنڈر اور کوڑ اکر کٹ کا گھر ہوتا ہے اور وہاں کتے بلے ڈیر الگالیتے ہیں۔ اس طرح اگر انسان کے دل میں رحمان کو نہ بسایا گیا تو پھر شیطان آ بسے گا مکان تو خالی نہیں رہتے۔

الله تعالى فرماتے ہيں وَمَن يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ اور جو تحف اعراض كرتا ہے رحمان کے ذکر ہے جس کے دل میں رحمان کی یادنہ ہو انقیض کا انتیابات ہماس یرمسلط کردیتے ہیں شیطان ۔ رحمان کی جگہ پھراس گھر میں شیطان ڈیرے ڈالے گاوہ آ كربع كا فَهُوَلَا قَدِيْرِ بِي وه شيطان اس كاساتقى موجاتا بضرورى نهيس كه الجيس ہو۔ابلیس ہربندے کے ساتھ نہیں ہوتااس کے جیلے جانے ہوتے ہیں۔مسلم شریف میں ردایت ہے کہ ابلیس نے اپنا تخت سمندر یر ٹکایا ہوا ہے اس تخت پر بیٹے کر شیطانول کی ڈیوٹیاں لگا تا ہے۔رات کی علیحدہ اور دن کی علیحدہ۔جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کراماً کاتبین کی ۔ رات کی ڈیوٹی والے جونہی فجر کی نماز اللہ ا كبر! ہوئى چلے گئے اور دن والے آگئے عصر كى نماز كے وقت دن والے چلے جاتے ہیں رات دالے آ جاتے ہیں۔ای طرح شتونگڑ دن (چھوٹے شیطانوں) کی بھی ڈیوٹیاں ہو تی ہیں تو ابلیس ہر جگہ نہیں ہوتا۔ ہاں! جیسے ملک کا صدر دورے کرتا ہے بھی کسی جگہ پہنچتا ہے بھی کسی جگہ ایسے دورے شیطان بھی کرتا ہے۔ جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے ہرجگہموجود ہیں۔ صدیت پاک میں آتا ہے انسان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے ان دوفرشتوں کے علاوہ جو کراماً کا تبین ہیں۔ دل میں اچھا خیال آئے تو وہ فرشتے کا القاء ہوتا ہے اور دل کے بائیں طرف شیطان ہوتا ہے بُرے خیالات اور وسوسے شیطان کی وجہ ہے ہوتے ہیں۔ جب بُرے خیالات آئی وفر مایا آئی وُدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرّجیم پڑھ کراور لاَحَوْل وَلَا قُوقةً اِلّٰا بِاللّٰه العلی العظیم پڑھ کر بائیں طرف تھوک دو کہ ہم نے تیراا رُقول نہیں کیا۔

اور بخاری شریف کی روایت میں ہے اِنّ الشَّيْطَنَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَجْرِي مَنْ بِسَرَى اللَّهُ "جہال تك بدن ميں خون كادوره موتاہ وہال تك شيطان كااثر موتا ہے۔'اطباء کہتے ہیں کہ آ دمی جب یانی بیتا ہے تو دومنٹ میں اس کا اثر ناخنوں کے نیجے تک پہنچ جاتا ہے۔خون کا دورہ بھی اس طرح ہوتا ہے۔اور جہاں تک خون کا دورہ ہوتا ہے وہاں تک شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو فر مایا جور حمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس يرشيطان مسلط كردية بي وه ال كاساتهي موتاب وَإِنَّهُ مُ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ التَّبِيل اور بے شک وہ شیاطین البنتہ رو کتے ہیں ان کوسید ھے راستے سے۔ شیطانوں کا کام ہے غلطرائة يرد النالكن اس كے باوجود وَيَحْسَبُون أَنَّهُمْ مُهُمَّدُون اوروه خيال كرتے ہیں بے شك وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بُرے كام كرنے والا بھى اپنے دل كى تىلى كے لیے اس کی کوئی نہ کوئی تا ویل اور خوبی بیان کرتا ہے کہ ہم سیح کرر ہے ہیں اور ہدایت پر ہیں اور گمرای برقائم رہتے ہیں اور شیطان ان سے غلط کام کروا تا ہے۔ شیطان کا چیلا شیطان کی بات مانتا ہے اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے اور اس کے دیئے ہوئے وساوس اور خیالات پرچلنا ہے حقی إذا جاء نا یہاں تک کہوہ جب ہمارے پاس آئے گاجورب

تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے اور اس کا ساتھی شیطان بھی سامنے ہوگا۔ اس وقت ق آل کے گاساتھی شیطان کو یلکنت بَینی و بیکنا کا بعث دالمُشرِ قَیْنِ ہائے افسوس! میرے اور تیرے درمیان دومشرقوں کی دوری ہوتی۔ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنی دوری ہوتی۔ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہوتی۔ اتنی دوری ہوتی۔

# المشرقين كأنسير:

ایک تفسیر کے مطابق مشرقین تغلیباً کہا ہے مرادمشرق اور مغرب ہیں۔ جیسے ایک اب ہے اور ایک اُم ہے۔ باپ کو مال پر غلبہ دیتے ہوئے ابوین کہتے ہیں۔ چاند کوسورج پر غلبہ دیتے ہوئے ابوین کہتے ہیں۔ چاند کوسورج پر غلبہ دیتے ہوئے قمرین کہتے ہیں۔

اوردوسری تفییر کے مطابق مشرقین سے مراددوشرقیں ہیں ایک مشرق السقیف اور ایک مشرق الشّتاء گرمیول کامشرق اور سردیوں کامشرق سے اس کے موج ہوتا ہے بہاں سے چلتے چلتے سردیوں میں اس کونے سے طلوع ہوگا۔ ان دونوں شرقوں کے درمیان کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ تو کہا گاان کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری تیرے اور میرے درمیان ہوتی فَینْسُسُ گاان کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری تیرے اور میرے درمیان ہوتی فَینْسُسُ لَافَقِرِیْنُ کَیٰسُ سُرِی الله تعالی فرماتے ہیں وَکَنُیْشُفَعَ کُھُ الْدَیْوَ مَ اور وہ قول شمصیں ہرگر نفع نہیں الله تعالی فرماتے ہیں وَکَنُیْشُفَعَ کُوائِیْکُ الْمُدُونِیْنُ والاقول شمصیں ہرگر نفع نہیں دے گا آج کے دن۔ اس دن یلکٹ بَینْ نوری کیا۔ این نفس ہرگر نفع نہیں دے گا کیوں؟ اِذْظَلَمْتُنُو اس لیے کہم نظم کیا، شرک کیا۔ این نفس ہرگر نفع نہیں دے گا کیوں؟ اِذْظَلَمْتُنُو اس لیے کہم نظم کیا، دوسروں برظم کیا، رب تعالی کے احکام تو ڑے ۔ ان رب تعالی کی یاد سے عافل مرنے والے تم برشک کیا۔ این مشترک ہوگے۔ اے رب تعالی کی یاد سے عافل مرنے والے تم برشک کیا۔ این مشترک ہوگے۔ اے رب تعالی کی یاد سے عافل مرنے والے تم برشک کیا۔ این مشترک ہوگے۔ اے رب تعالی کی یاد سے عافل مرنے والے تم برشک کیا دیں مشترک ہوگے۔ اے رب تعالی کی یاد سے عافل مرنے والے تم برشک کی عاد سے عافل مرنے والے تم

اورتمہارے ساتھی شیطان عذاب میں شریک ہوگے۔

ملحدين كااعتراض:

بعض ملحدین نے بیاعتراض کیا ہے کہ انسان تو فاکی ہے اس کوتو دوز خ میں سزاہو
گی جنات تو ناری ہیں ان کو اللہ تعالی نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے تو ناری کو نار
سے کیا سزاہوگی؟ اس کے محققین نے کئی جواب دیئے ہیں۔ ایک بیر کہ جنات کی تخلیق دنیا
گی آگ سے ہوئی ہے جہنم کی آگ و نیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔ تو دنیا کی آگ اس
کے مقابلے میں کوئی شے نہیں (بے حقیقت) ہے۔ اس آگ سے پیدا کیے ہوئے جہنم کی
آگ میں جلیں گے اگریہ بات کسی کو سمجھ نہ آئے یعنی ناریوں کو نارمیں جلنے کی سزااگران کو
سمجھ نہ آئے تو پھر اس طرح سمجھ لوکہ ناریوں کو جہنم کے طبقہ زمبر ریمیں پھینکا جائے گا۔ وہ
انتہائی شھنڈ اطبقہ ہے۔

112

آگاللہ تعالیٰ آنخضرت عَلیٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اُفَائْتَ اُسُوعُ اللّٰہ تعالیٰ آنخضرت عَلیٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرہ کہا گئے۔ اُسُوعُ اللّٰہ ہم کیا لیس آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ پھر بہرے بھی وہ کہ جضوں نے خود کہا ہوکہ ہمارے کا نوں میں والے گئے ہوئے ہیں۔ وَنِی اَذَائِناَ وَقُرُ اَسُورِهُم بجده]" اور ہمارے کا نوں میں بوجھ ہیں والے ہیں۔ 'جب بیالت ہوتو ہدایت کیے نصیب ہوگ۔ دو بہر کا وقت ہو مطلع بھی صاف ہوکوئی آ دمی باہر سڑک پر کھڑ اہوکر آ تکصیں بند کر کے کہے کہ و بہر کا وقت ہو گھاؤ۔ بھی اُتو آ تکھیں بند کی ہوئی ہیں تجھے سورج دکھاؤ۔ بھی اُتو آ تکھیں بند کی ہوئی ہیں تجھے سورج دکھاؤ۔ بھی اُتو آ تکھیں بند کی ہوئی ہیں تجھے سورج کھا یاجائے؟

مہم آتکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے اُتاب کا اُس میں بھلا قسور کیا ہے آ قاب کا تو جضوں نے کا نوں میں واٹ لگائے ہوئے ہوں آنکھوں کے آگے پردے انکائے تو وہ خوں آنکھوں کے آگے پردے انکائے تو بول آنکھوں کے آگے پردے انکائے

ہوئے ہوں کیا آپ ان کوہدایت دے سکتے ہیں آؤ تھدی الْعُنی یا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ خصول نے قصداً آئکھیں بندگی ہوئی ہیں وَمَن کَانَ فِیْ ضَلْلِ ہدایت دے سکتے ہیں۔ جضول نے قصداً آئکھیں بندگی ہوئی ہیں وَمَن کَانَ فِیْ ضَلْلِ مُنہیں اور کیا آپ اس کوہدایت دے سکتے ہیں جو کھلی گرائی میں ہے اور اس گرائی سے نکلنا بھی نہیں جا ہتا۔ طلب کے بغیررب تعالی کسی کو بچھ ہیں دیتا۔ طلب ہوگی تو دے گا۔

اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ ٹونٹی اور نلکے سے یانی تب ہی حاصل کر سکتے ہو کہ برتن کا منه سیدهار کھا ہواورا گربرتن یا گلاس وغیر ہ الٹار کھو گے تو بے شک سارا دن بھی ٹونٹی چلتی رہے گلاس یا لوٹا وغیرہ نہیں بھرے گا۔ یہی حال مجھوتم کہ جب کسی کے دل میں طلب ہوگی حق کی تو ضروراس کو ہدایت ملے گی اور اگر دل والا برتن الٹادے گا تو اس میں پھے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے فکن شآء فلیومن ومن شاء فلیکفر [سورة الكہف]'' پس جوجا ہے اپنی مرضی ہے ایمان لائے اور جوجا ہے اپنی مرضی ہے كفر اختیار کرے۔'فرمایا فَاِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ اے نبی کریم مَثَلِیَّ ایس اگرہم لے جائیں آپ کودنیا ہے آخرت کی طرف توبیخیال نہ کرنا بین کے جاکیں گے فیاتّامِنْهُ مُ مُنْتَقِمُونَ پس بے شک ہم ان سے انقام لیں گے۔ بیعذاب سے چھوٹ نہیں سکتے اُونُہ مِینَاکَ الَّذِي وَعَدُنْهُمُ يَا بَمُ آبِ كُودُكُهَا نَبِي وه عذاب جس كا بم نے ان سے وعدہ كيا ہے۔ آپ کی موجود گی میں عذاب آئے فیانّا عَلَیْهِ مْ مُّقْتَدِرُونَ کیں بے شک ہم ان پر قادر ہیں۔

حضوراكرم على قاليك كابدد عاكرنا:

کے والوں کی نافر مانی اور زیاد تیوں کی وجہ سے آپ مالی کے بددعا فر مائی اے پروردگار!ان پرالیسے سال مسلط فر ماجیسے یوسف مالیسے کے نانے میں قبط سالی کے تھے۔

پچھ دن ہوئے ہیں ایک بی بی میرے پاس آئی کہ رشتے میں رکاوٹ ہے کوئی تعویذ وے دو۔ میں نے کہا بٹی! یہ تعویذ لواور کہا کہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ یارجیم ، یا کریم ، یالطیف پڑھ لیا کرنا۔ اللہ تعالی اس کی برکت سے رشتے میں رکاوٹ کود ، رکردیتے ہیں۔ کہنے گئی کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر تعویذ اپنے پاس رکھلو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رکھ بیس ۔ کہنے گئی کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر تعویذ اپنے پاس رکھلو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں تیرے طرح کی کوئی اور بی بی لے جائے گی ۔ تعویذ لے کرنہیں گئی کہ نماز کی تلقین کرتے ہیں۔

اس کی قدر نہیں ہے۔ ان شاء اللہ تعالی مرنے کے بعد قبر میں اس کی قدر وقیت معلوم ہوگی، میدان محشر میں اس کی قدر معلوم ہوگی۔ پل صراط پر گزرنے کے وقت اس کی قدر معلوم ہوگی۔ قدر معلوم ہوگی۔ تو فر مایا آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وتی کی گئے ہے اِنگاک علی صراط میں شیقیہ ہے شک آپ سید مصرات پر ہیں وَ اِنگان اور بے شک بیق اور بے شک بیق اور بے شک بیق اور بے شک بیق میں نے مطابق عمل کرنا ہی آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اس کو پڑھنا ، بجھنا ، اس کے مطابق عمل کرنا ہی ذریع نجات ہے۔ فر مایا س لو و سَوْفَ مُنسَلُونَ اور عن قریب تم سے سوال کیا جائے گا کہ قر آن کو مانا ہے یانہیں ، پڑھا ہے یانہیں ، سمجھا ہے یانہیں ، اس کے مطابق عمل کیا ہے یا کہیں ۔ یہ سوال تم ہے ہوں گیا سے عافل ندر ہنا۔

#### وَلَقَلُ

ارْسَلْنَا مُوْسَى يِالْيِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَكَايِهِ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمْنَ @فَلَمّا حِمَاء هُمْ بِالْتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ @وَمَا نُرِيْهِ مُ مِن أَيَةٍ إِلَّا هِي ٱلْبُرُمِن أُخْتِهَا وَآخَذُ نَهُمْ بِالْعَنَابِ لَعُلَّهُ مُ يَرْجِعُون ﴿ وَقَالُوا يَا يُهُ السِّحِرُادُعُ لَنَارِتُكُ مِمَاعِمَ عَنْلُكُ اِنَّنَالَهُمْتَكُونَ® فَلَتَاكَشُفْنَاعَنُهُمُ الْعَنَابِ إِذَاهُمْ يَنَكُنُّونَ ۞ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ الكِسَ لِي مُلْكُ مِصْرَو هنه الْكُنْهُ وُ يَجُرِي مِنْ يَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ الْمُ إِنَا خَيْرٌ مِنْ هْنَاالَّذِي هُوَجِهِ يُنَّهُ وَلَا يِكَادُيْ بِينُ ﴿ فَلَوْلَا ٱلَّقِي عَلَيْهِ السُّولَةُ صِّنْ ذَهَبِ أَوْجِاءً مَعُهُ الْهَلَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَالْسَجَعَتُ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوْهُ إِنَّهُ مُرِكَانُوْ اقَوْمًا فَسِقِينَ @فَلَيَّ السَّفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُ مْ فَأَغْرَفَتْهُ مُ أَجْمَعِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهُ مُرسَلَقًا وَمَثَلًا لِلْإِخِرِينَ ﴿ إِ وَلَقَدُ اورالبِتُ تَحْقِيقَ أَرْسَلْنَامُونِي بَعِيجًا بَمْ نَهِ مُوكِي مِكِيًّا كُو بايتاً اين شانيال دے كر إلى فرعون فرعون كى طرف وَمَلَا بِهِ اوراب كى جماعت كى طرف فقال پى فرمايا موى سيئے نے إنى رسول رب العلمين بيشك مين رسول بول رب العالمين كي طرف سے فَلَمَا حَاءَهُمْ لِيل جس وقت وه لائے موی ماسے ان کے پاک بالیتیا جاری نشانیاں إذَاهُمُ مِنْهَا يَضْهَكُونَ اجاتك وه لوگ ان نشانيول كے ساتھ بنتے

عَصْ وَمَانُرِيْهِمْ مِنْ ايَةٍ اورجم بين دكهات عظ ان كوكوكي نشاني إلَّاهِي آئبرُ مِنْ أُخْتِهَا مُروه برسى بوتى تقى بهلى سے وَ أَخَذُنْهُمْ بِالْعَذَابِ اور بم نے پکڑاان کوعذاب میں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون تاكه وه بازآ جائيں وَ قَالُوا اوركهاانهول نے يَاتُهَالسْجِر الْحِجادُوكر ادْعُلَارَبَّكَ وعاكر ہارے لیے اپنے رب سے بِمَاعَهِدَعِنْدَكَ جُو کِهُ عَهِدَكِيا ہِ اللهِ فَا آپ کے ساتھ اِنْنَالَمُهُنَّدُون بِشُک ہم ہدایت پانے والے ہیں فَلَمَّا كَيْمُ فَنَاعَ نُهُمُّ الْعَذَابَ لَي جس وقت مم في دور كردياان عنذاب إِذَاهُمْ يَنْ عُصُونَ الْمَاكِ الْعُولِ فِي عَبِدُورُولًا وَنَادَى فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ اوراعلان کیافرعون نے اپنی قوم میں قال یقوم کہااس نے اے میری قوم اَلَيْسَ لِي مُلْكَ مِصْرَ كَيانِين بِمِير عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ وَهٰذِهِ الْأَنْهُرُ اوربينهرين تَجْرِيٰ مِنْ تَحْتَىٰ عِلْقَ بِينِ مِيرِ عَنْجِ أَفَلَا تَبْصِرُ وَنَ كَيَا يس تمنيس و يكف أمْ أَنَا خَيْرٌ بلكم مِن بهتر بول مِنْ هُذَا الَّذِي هُوَ مَهِ يُنْ ال مخص سے جو حقیر ہے قَلایکادیہن اور قریب نہیں کہ وہ بیان بھی کرسکے فَلُوْلَآ ٱلْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِرَةُ لِي كيون بين دُالِ كَتَاسَ يُكُنَّن مِّنْ ذَهَب سونے کے اُوجَاءَ مَعَهُ الْكَلِّكَةُ يَا كِيونَ بَيِنَ آئِ اس كِساتھ فرشتے مُقْتَرِينِينَ جِرْ \_ بوكَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَه لِي خَفِيف بناياس في اين قوم كُو فَأَطَاعُوْهُ لِي الْحُول فِي اللَّى الطاعت كَى إِنَّهُمْ كَانُوْ اقَوْمًا فَسِقِينَ

اس نے بل حضرت ابراہیم مالینے کا واقعہ گزر چکا ہے۔اس رکوع میں موئی مالینے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اگلے رکوع میں عیسیٰ مالینے کا ذکر آئے گا۔ان واقعات کا آپس میں ربط میہ ہے کہ عرب میں اکثریت مشرکین کی تھی جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ دوسر نے نمبر پر میہود کی آبادی تھی خیبرساراان کا تھا اور مدینہ طیبہ میں بھی ان کا کا فی زور تھا۔موئی مالینے کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر موئی مالینے کے فرمودات پرعمل نہیں کرتے تھے ۔تھے ۔تھے ۔تھے ۔تھے ۔تھے ۔تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دیوے دار تھے مگر عیسیٰ مالینے کی باتوں پرعمل نہیں کرتے تھے ۔تو اللہ تعالیٰ نے ان بیغیم روں کا ذکر کر کے حقیقت واضح فر مائی ہے۔

طرف سے۔اس مقام پراجمال ہے سورۃ الاعراف میں تفصیل ہے قال فرعون نے کہا اِن کُنْت جِنْت بِا یَةِ فَاْتِ بِهَا اِنْ کُنْت مِن الصّدِقِیْن '' اگرتولایا ہے کوئی نشانی تو لااس کواگرتو پچوں میں ہے ہے فَالْقَلَّی عَصَاۃ فَاذَا هُو تُعْبَانٌ مَٰبِیْنٌ پی ڈالا موکیٰ مالیے نے اپی لاتھی کو پس اجھا عک وہ براا از دہابن گیا۔' وزیر ،مثیرا ورساراعملہ فرعون کا بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون اپنی بلزیخت کری پر بیٹھا ہوا تھا تاج شاہی پہنے ہوئے بر سے ٹھا نے کا بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون اپ بلند تخت کری پر بیٹھا ہوا تھا تاج شاہی پہنے ہوئے بر سے ٹھا نے کہ ساتھ ۔ از دہا نے جو منہ فرعون کی طرف کیا تو وہ بدحواس ہوکر نے گرا اور او پر کری ۔ بڑی عجیب کیفیت تھی لیکن فرعون کے خوف کی وجہ سے در بار سے باہر کوئی نہیں کری ۔ بڑی عجیب کیفیت تھی لیکن فرعون کے اللہ سولی پر لئکا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیتا گیا کہ فرعون کا لقب ذوالا و تا و تھا ، میخوں والا سولی پر لئکا کر بدن میں میخیں ٹھونک دیتا تھا۔ تو سار ہے ڈر گئے کہ اگر بھا گئے تو کہے گا کہ مشکل وقت میں تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے مشکل وقت میں تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے میں تہاراعلاج کرتا ہوں۔ جب اٹھ کردوبارہ بیٹھا تو موئی مالیے نے فرمایا۔

میری ایک نشانی اور ہے۔ ہاتھ گریبان میں ڈال کرنکالاتو وہ سورج کی طرح چمکتا
تھا۔ دلی طور پرفرعون اور ہامان بیجھتے تھے کہ یہ بچی نشانیاں ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر کا پارہ
ا اللہ ہے و آستیہ قائم اُنٹ فسکے مالانکہ یقین کیااس کے بارے میں ان کی جانوں
نے۔'' مگر اقتد ارافتد اربوتا ہے مانے نہیں۔ سورہ طلہ میں ہے فرعون کہنے لگاتو آیا ہے
ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں اپی زمین سے جادو کے زور پر اے موی ہم بھی
لاکمیں کے تیرے مقابلہ میں اس جیسا جادو۔ ہمارے اور اپنے درمیان کوئی وعدہ مقرر کرہم
تیرامقابلہ کریں گے۔ موی مانی ہے نے فرمایا موعی کی میں قرار کہ اور اپنے درمیان کوئی وعدہ مقرر کرہم
تیرامقابلہ کریں گے۔ موی مانی ہے نے فرمایا موعی کی میں مقابلہ ہوگا چاشت کے وقت۔
فرعون نے اعلان کیا اور بڑے بڑے جادوگر بلائے۔ چھٹی کا دن تھا لوگ فارغ سے فرعون نے اعلان کیا اور بڑے بڑے جادوگر بلائے۔ چھٹی کا دن تھا لوگ فارغ سے

میدان جرا ہوا تھا۔ دوسری طرف موئی مائیے ، ہارون مائیے اور ان کے چندساتھی تھے خربت کے مارے پھٹے پرانے کپڑے بہنے ہوئے۔ فرعون کے بہتر (۲۲) ہزار جادوگر میدان میں۔ حافظ ابن کیٹر بڑھیے نے لکھا ہے کہ ہرا یک نے ایک لاٹھی اور ایک ری بھیکی ، میدان میں ۔ حافظ ابن کیٹر بڑھیے نے لکھا ہے کہ ہرا یک نے ایک لاٹھی اور ایک ری بھیکی میدان سانپوں کے ساتھ جرگیا ، بعز ۃ فرعون کے نعرے لگ رہے تھے۔ موئی نے لاٹھی وو میں جن ساتھ جرگیا ، بعز ۃ فرعون کونگل گئی۔ پھرموئی نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ دو بارہ لاٹھی بن گئی۔ جادوگر موئی مالاے سانپوں کونگل گئی۔ پھرموئی نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوتی ہے۔ جادو میں جن نہیں بدتی نظر بندی ہوتی ہے۔ سب جادوگر موئی مالیے پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو میں سولی پر لٹکا وُں گا تبھارے ہاتھ پاؤں کا ٹوں گا ۔ چنا نچہ حضرت ابن عباس میٹی فرماتے ہیں کہ تیرہ آدی ای وقت وہیں سولی پر لٹکا و سے گئے اور سے بات کہہ کرمجل ختم کر دی کہ باقیوں کو پھر سولی پر لٹکا وُں گا اب وقت ختم ہوگیا لیکن فرعونیوں میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔

بازآ جائیں وَقَالُوْ اور کہا انھوں نے موکی ملیدے کو یَآتُ السّجرُ اے جادوگر ادع کا کا ادْعُ کَنَارَبَّلْک وعاکر ہمارے لیے اپنے رب سے بِمَاعَهِدَعِنْدَك جوعہد كيا ہم اس نے آپ كے ساتھ، جو وعدہ اس نے آپ كے ساتھ كيا ہے ۔ سورۃ الاعراف آيت نمبر ساس نے آپ كے ساتھ كيا ہے ۔ سورۃ الاعراف آيت نمبر ساس اپارہ نمبر و میں ہے كين گَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ كَنُّوْمِنَنَ لَكَ وَكَنُرُ سِلَّنَ مَعَك بينى إِسْر آءِ يُلَ "اگردور كرديا ہم سے عذاب، طوفان ثذى دل وغيرہ تو ہم ضرورايمان لائيں گئيں گے تھ پراور ضرور بھیج دیں گے تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ۔ ''بنی اسرائیل کو بھی آزاد كردیں گے جادوگر كيوں كہا؟ بعض حضرات كہتے ہیں كدان كنزد يك جادوگر ہی برافار رہوتا تھالہٰذا انھوں نے بيلفظ بيطورادب استعال كيا۔

 ال فخف سے جو تقیر ہے۔ مولیٰ عالیہ کو تقیر کہتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ اور اپنے آپ کو معزز سیم سیم اس کے میرے ہاں حکومت ہے ، دولت ہے ، فوجیں ہیں ، لوگ میرے ساتھ ہیں جیسے آج کل کے لیڈر دعوے کرتے ہیں اور ہے بھی حقیقت کہ عوام ان کے ساتھ ہیں اگر عوام ان کا ساتھ نہ دیں تو ایک بھی آگے نہ آئے ۔ حق والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوتے ہیں۔ حق سیم خے والے ، حق کی تائید کرنے والے تھوڑ ہے ہوتے ہیں اور بیسلسلہ ہمیشہ سے چلا آ کر ہے ۔ فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ای لیے بیان کیا ہے۔

مشرکین مکہ کا وفد آیا آنخضرت متلائی کے پاس اور کہنے لگا کہ ہمارے تہادے درمیان جو جھڑا ہے اس کوختم کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ عرب میں ہے کی کو ثالث مان لووہ جو فیصلہ کرے ہم سارے قبول کرلیں گے یا پھر دو فیک کرالوہ م زیادہ ہیں یا تم زیادہ ہو جو زیادہ ہوں ان کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آٹھویں پارے میں ان دونوں شقوں کاردفر مایا ہے۔ آفَ عَیْدُ اللّٰهِ حَکّماً وَ هُوَ الَّیٰویُ آنْوَلَ اِلّٰهِکُمُ الْکِتٰبَ مُفَصَّلًا [الانعام: ۱۱]" کیا میں اللہ تعالیٰ کے سواکس دوسرے کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔ "میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسرے کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔ "میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسرے کو فیصلہ کرنے والا تلاش

دوسری صورت کارد آیت نمبر ۱۱ ایل فرمایا و آن تُطِعُ آ کُتُرَ مَنْ فِی الْآدُ فِی فَی الْآدُ فِی یُضِدُونَ عَنْ سَبِیْلِ اللّهِ "اوراگر آپ اطاعت مری گان لوگول کی جواکثر بی زبین میں تو وہ بہکا دیں گے آپ کوراستے ہے۔ "اکثریت ہمیش گراہول کی رہی ہے۔ حضرت لوط مَالَئِیْ اوران کی قوم کے متعلق فرمایا فَسَمَا وَجَسَدُنَا فِیْهَا غَیْسَرَ ہَیْتٍ مِینَ الْمُسْلِیدِیْنَ [الذاریات: ۳۱]" پس نہ پایا ہم نے ان میں مسلمانوں کے ایک گھرانے کے سوا۔ "ایک حویلی تھی جس میں حضرت لوط مَالِیے اوران کی دویا تین بیٹیاں تھیں۔ اور

گئے چنے افراد مومنوں کے رہتے تھے۔ بیوی نے بھی ساتھ نہیں دیا باقی ساری آبادی کافروں کی تھی۔

حفرت نوح مالیا نے ساڑھے نوسوسال جلیغ کی وَمَا اَمَنَ مَعَهُ اِلَا قَلِیْ اَن کے ساتھ مگرتھوڑ ہے لوگ۔ "ساڑھے نوسو قلینی آل ہود: ۴ می " اور نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگرتھوڑ ہے لوگ۔ "ساڑھے نوسو سال کے بعد ایمان لانے والوں کی تعداد سوبھی نہیں تھی ۔ کوئی نو ہے لکھتا ہے کوئی ترانوے۔ مرد، عور تیں ، بوڑھے ، بچ سب ملاکر۔ باقی سب مشرک تھے۔ نوح مالیہ کے سب ملاکر۔ باقی سب مشرک تھے۔ نوح مالیہ کے سب کوئی شے بیٹے کنعان نے ساتھ نہیں دیا ، بیوی واعلہ نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ قلت کثرت کوئی شے نہیں ہے ہمیشہ قت پر قائم رہنا جا ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت قائم
ہوگی۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ فلاں پیغیبر اور اس کی قوم آئے حساب کے
لیے۔سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے یہ بل صراط ہے گزرے
گی اور سب سے پہلے یہ امت جنت میں واخل ہوگی۔ فر مایا نکٹن اللہ خِرُ وُن السَّابِقُون یہ ہوگا ور سب سے پہلے یہ است جنت میں واخل ہوگی۔ فر مایا نکٹن اللہ خِرُ وُن السَّابِقُون یہ ہوئے مائے قبل اور قیامت والے دان
میں پہلی امت ہوں گے۔' اور جنت میں واضلے کے اعتبار سے بھی ہم پہلے ہیں۔
فر مایا ایسے پیغیبر بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ تین امتی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں
گے کہ ان کے ساتھ صرف چار امتی ہوں گے کہ ان کے ساتھ دوامتی
ہوں گے کہ ان کے ساتھ صرف چار امتی ہوں گے کہ ان کے ساتھ دوامتی
ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔ فر مایا ویکھی ٹینی و گئیس مقع نہ اُحدی '' اور ایک ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔''
اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے افر او نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اکثریت ہمیشہ دوسر بے لوگوں
اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے افر او نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اکثریت ہمیشہ دوسر بے لوگوں

ک رہی ہے۔

تو فرعون نے کہا بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص کی نسبت جو حقیر ہے وَّلا یَکَادُیمِیْنُ اور قریب نہیں کہ وہ بیان بھی کر سکے۔ کیوں کہ اس کی زبان بھی میری طرح صاف نہیں ہے۔

اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم پینیا موٹ مالیا ہے ساتھ بڑا استہ فرعون کھی کے ساتھ بڑا استہ فرعون بھی کے ساتھ بڑا استہ فرعون بھی اٹھا لیتا تھا۔موٹ مالیا اس کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ بھی اٹھایاں اس کی ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ بھی اٹھایاں اس کی ناک میں جھاور بھی کچھے۔

فرعون كاحضرت موسى مَاليَّكِيم كالمتحان لينان

فرعون نے کہا یہ بچہ بڑا خطرناک ہے۔ بیوی نے کہا انجان بچہ ہے اس کو کیا معلوم؟ کہے لگانہیں دوسرے بچ بھی تو ہیں یہ خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ چنا نچہ اس نے تجربہ کے لیے ایک بلیٹ میں ہیرے موتی رکھ دیے اور دوسری میں جاتا ہوا کو کلہ کہ د کیھتے ہیں کہا نگارے کی طرف جاتا ہے یا ہیرے موتیوں کی طرف موکی مالیے ہیرے موتیوں کی طرف موکی مالیے ہیرے موتیوں کی طرف جارہے تھے جرائیل مالیے آئے اور موکی مالیے کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا۔ کی طرف جارہے کے حرائیل مالیے آئے اور موکی مالیے کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا۔ موکی مالیے نے جلدی سے لے کرانگاراز بان پر رکھ لیا نہی منظم تھی زبان تھی متاثر ہوئی اور کشت بیدا ہوگی۔ جب نبوت ملی تو دعاکی ربّ اللہ کہ تے لیے صدّد ی و یکیٹ و یکیٹ و لیے آئے و گارٹ اور کی کا اس کردے میرا کی اور کی کہا موکی نے اے پروردگار کشادہ کردے میرا سینہ اور آسان کردے میرے لیے میرا معاملہ اور کھول دے گرہ میری زبان سے تا کہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔' اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فر ائی اٹھانوے فیصد لکنت ختم ہوگی گردو

فیصد باتی رہی۔اس کے مقابلے میں فرعون کی زبان تندرست تھی۔

تو اس کا تقابل کرتا ہے کہ میرے مقابلے میں بیان بھی نہیں کرسکتا اور میری زبان خوب چلت م فَلَوْلاً أَنْقِى عَلَيْهِ أَسُورَةً مِّنْ ذَهَب يس كيول بين دُالے كئ اس پرکنگن سونے کے۔اس زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن مینتے تھے۔ بیکہتا ہے کہ میں رب كانائب موں رب تعالى كانائب ہے تواس كے ياس سونے كے نگن كيول نہيں ہيں اَ وْجَاءَمَعَهُ الْمُلَيِّكَةُ يَا كِيونَ بِينَ آئِ ال كِساتِهِ فَرشْتَ بِرْ عِهِ عَلَيْ لِكَا تار لائن باندھ کر۔مثال کے طور برآج وزیراعلیٰ نے کہیں جانا ہوتو یولیس کو پسویڑے ہوتے ہیں اورا گر گورنر نے گزرنا ہوتو سر کیس بند ہوجاتی ہیں جگہ جگہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں آ گے پیچھے باڈی گارڈ ہوتے ہیں اور اگرصدر جائے تو اور مصیبت ہوتی ہے اگر وزیر اعظم جائے تو افسروں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہسی طرح سے یہ وفت گزاریں ۔ بیرب تعالی کا پنجمبر ہے تو اس کے آ کے پیچھے فرشتوں کی لائن کیوں نہیں لگی ہوئی۔اقتر ان کامعنی ہے ماناتو مُفترنِينَ كامعنى موكا ملے موئے فرشتے آگے بيجھے داكيں باكي مول پاہلے نبی آرہے ہیں۔

رب تعالی فرماتے ہیں فائستَحَقَّ قَوْمَهٔ پس خفیف بنایا اس نے اپی قوم کو۔
فرعون نے قوم کی مت مار دی ۔ لوگ ظاہری چیز وں کود کھتے ہیں وہ ظاہری با تیس کرتا تھا
لوگوں کی سمجھ میں جلد آتی تھیں ۔ عقل مار دی اپنی قوم کی فائل عَدُهُ پس انھوں نے
فرعون کی اطاعت کی ۔ کیول کی ؟ اِنْسَهُ مُن اَنْواقَوْمًا فَسِقِیٰ ہے۔ مگر بد بخت قوم دوسری
نافر مان ۔ القد تعالی نے دو پیغیر بھیج موی مراب اور ہارون عالیا ہے۔ مگر بد بخت قوم دوسری
طرف چلی ٹی ۔ فرمایا فکمی آ اَسَفُون اَنْدَ قَدْمَ اَمِن اُمْهُمُ پس جب انھوں نے جمیس خصہ

دلایا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فرعون اور اس کی قوم سے فَاغْرَقْنَا مُفَا جُمَعِینَ • پس ہم نے ان سب کوغرق کر دیا بح قلزم میں ۔مویٰ مالیے اور ہارون مالیے اسیے ساتھیوں کے ساتھ جب بحقلزم کے پاس پنجے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے لائھی ماری ، راستے بن گئے ، یہ یار ہو گئے ۔فرعون نے ہامان کو کہا کہتم آ کے لگو پیچھے فوج اور میں فوج کے پیچھے رہوں گا۔ جب بدلوگ راستوں پر چلے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یانی بھی پہل پڑا سب وہیں سے سيد هے جہنم رسيد ہو گئے ۔فرعون نے واويلاكرتے ہوئے كہا المنت أنَّهُ لَا إله وَالَّه اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الَّذِي الْمَنْتُ بِهِ بَنُوا اِسْرَآءِ يُلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ [يُوس: • : " مين ايمان لايا ہوں کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنواس ائیل ایمان لائے ہے، اور میں بھی فرمان برداروں میں ہے ہوں۔"رب تعالی نے فرمایا کہ ابتم کہتے ہوادر تحقیق تم اس ے پہلے نافر مانی کرتے رہے فَالْيَوْمَ نُنَجَّنْكَ بِبَدَيْكَ " لِيل آج كون مم بحاليل گے تیرےجسم کوتا کہ ہوجائے وہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی۔'' فرعون کی لاش آج بھی مصرکے عجائب گھر میں موجود ہے۔ دنیا جا کراس کودیکھتی ہے کہ یہ وہ خض تھا جو پیغمبر کے مقابلے میں کہتا تھا میں میہوں اور وہ ہوں اور اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا۔ بھی بھی اس کی نصویر اخباروں میں بھی آ جاتی ہے۔تو فر مایا جب انھوں نے ہمیں غصہ ولایاتو ہم نے ان سب کوغرق کردیا فیعَلنْ فی سَلْفًا کیل ہم نے ان کوکردیا گئے گزرے لوگ جن کا نام ونشان نہیں ہوتا قَ مَثَلَا لِللّٰ خِرِیْنَ اور مثال بنادیا پچھلوں کے لیے کہ نافر مانوں کا پیرحشر ہوتا ہے۔اللہ تعالی اپنی نافر مانی سے بیجائے اور محفوظ رکھے۔ (آمين)



وَلَتَا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَحَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يُصِدُّ وُنَ ۞ وَ قَالْوَاء الهُتُنَا خَيْرًا مُهُوَّمًا ضَرَيُوهُ لَكَ الْآجِكُ لَا مِنْ هُمُوُّومٌ خصهُون إِنْ هُو إِلَّاعَبُكُ أَنْعُمُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّي الْمُرْآءِيْلُ ﴿ وَلَوْنَشَآءِ لِمُعَلِّنَا مِنْكُمْ مِلْلِكَةً فِي الْرَضِ يَغْلُفُونَ ۞ وإنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَكُلَّاتُمْ تُرُبِّيهِا وَاتَّبِعُونِ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْهُ ﴿ وَلا يَصُكُ تَكُمُ النَّيْطِ فِي إِنَّهُ لَكُمُ عَلَ وُهِبَيْنَ ﴿ وَلَهَا جَآءِ عِينُا يَ بِالْبَيِنْتِ قَالَ قُلْ حِنْنَكُمْ بِالْخِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بعض الني تختلفون في الم فالله و الله و الطيعوب والاله رَبِّي وَرَيُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هِذَا صِرَاطٌ صَّنْتَقِيْمٌ ﴿ فَاخْتَلْفَ الْكُمُزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَنَابٍ يَوْهِ. ٱلِيْمِ@هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّالسَّاعَةَ أَنْ تَازِّيهُ مُربَعْتَهُ قَدَّهُ مَر لَايَشْعُرُونَ ﴿ الْآخِلَاءُ يَوْمَبِينِ لَكِفْهُ مُ لِبَعْضٍ عَدُو ۗ اللَّا النتقين المتقين

وَلَمَّا اورجس وقت ضَرِبَابُنَ مَرْيَدَ بيان كَاكُنَ ابن مِ عَنْهُ اس مَال كَلَّ مَال إِذَاقَوْمُكَ الْجَالَةُ اللَّ مِنْهُ اللَّهِ مَال إِذَاقَوْمُكَ الْجَالَةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ بِلَهُ وه قُوم جُمَّلُ الوب إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ نَهِيل مِوه مربنده أنْعَمْنَاعَلَيْهِ بم ن الله الله عام كيا وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا اور بناويا ہم نے اس کومثال لِبَنِی إِسْرَاعِیلَ بی اسرائیل کے لیے وَلَوْنَشَآءِ اور الرجم عابي لَجَعَلْنَامِنْكُو البتهم بنادي تمهارى جكه مَّلَيْكَةً فِي الأرْضِ فرشة زمين مين يَخْلَفُونَ وه ظلافت كرين وَإِنَّه لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ اور بِشك وه عيلى عاليه البنة نشاني بين قيامت كى فَلاتَمْتَرُنَّ بها يستم شك نهرواس كے بارے ميں وَاتَّبِعُونِ اور ميرى بيروى كرو هٰذَا صِرَاطَ مُسْتَقِيْمُ يسيدهاراست ولَايَصَدَّنَكُمُ الشَّيْطنَ اورمِرُزنه رو كتم كوشيطان إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مَّهِينَ بِحِثْك وهتمهارا كطارتمن ب وَ لَمَّا كِمَا عَيْلِي بِالْبَيِّنْتِ اورجس وقت آئے عيسى ماليے كھى نشانيوں كے ساتھ قَالَ فرمايا قَدْجِئْتُ عُن مِن لايامون تهارے ياس بالْحِكْمَة حكمت وَلِأُبَيِّنَ لَكُو اورتاكمين بيان كرول تمهارت لي بعض الَّذِي بعض وه چيزي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ جن مين تم اختلاف كرتے مو فَاتَّقُواللهَ يس ڈروتم اللہ تعالی سے وَاطِیْعُونِ "اورمیری اطاعت کرو إِنَّ الله ب شک الله تعالی هُوَرَبِی وَرَبِی وه میراجی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے فَاعْبُدُوْهُ لِي مَم عبادت كرواس كى هٰذَاصِرَاطُ مُسْتَقِيْدُ يَسِيدهاراست م فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ لِيلِ اخْتَلَاف كَيَا كُرُومُولِ مِنْ آلِيل

ماقبل سے ربط:

کل کے درس میں تم نے موئی عالیہ کا واقعہ پڑھا۔ آج عیسیٰ عالیہ کا واقعہ آرہا ہے۔ اسرائیل حضرت بعقوب عالیہ کا لقب تھا اسراء کامعنی ہے عبد اور ایل کامعنی ہے اللہ۔ تو اسرائیل کامعنی ہوا عبد اللہ۔ یہ تر یعقوب کی اولا دکو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کی اولا دہمیں تقریباً چار ہزار پیغمبر آئے ہیں بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ عالیہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ عالیہ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت محمد رسول اللہ بیں۔ حضرت عیسیٰ عالیہ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت محمد رسول اللہ بیں۔ حضرت عیسیٰ عالیہ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت محمد رسول اللہ بیں۔ حضرت عیسیٰ عالیہ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت محمد رسول اللہ بیں۔ حضرت عیسیٰ عرب اوں کے لیے۔

حضرت عيسي عاليان كي بيدائش

حفرت عيسى ماليك كواللدتعالى في اپنى قدرت كامله سے بغير باپ كے بيدافر مايا۔ حضرت مريم بينالا الله تقريباً سوله سال كى عمر ميں جب خسل خانه سے خسل كر كے باہر آئيں تو ايک موٹے تاز ہے حت مند آدى كود كھ كر گھبرا گئيں۔ اس خيال سے كه اس كى نيت سيح نبيل ہے كہ اس كى نيت سيح نبيل ہے كہ اس كى نيت سيح نبيل ہے قالت إن ئنت تقیا [مریم: ۱۸]" كہنے لگى نبيس ہے قالت إن ئائة وَ أَنْ بِالدَّ حُملنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِیاً [مریم: ۱۸]" كہنے لگى

میں بناہ لیتی ہوں رحمان کے ساتھ بچھ سے اگر تو ڈرنے والا ہے۔ "اگر تو رب سے ڈرتا ہے تو میں رحمان کی بناہ لیتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں جبرائیل عاشیاہ ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تجھے بیٹے کی خوش خبری سنانے کے لیے میں نے تیرے گریبان میں پھونک مارنی ہے۔ حضرت جبرائیل عاشیہ کے پھونک مارنی ہے۔ حضرت جبرائیل عاشیہ کے پھونک مارنے سے حضرت مریم عینالہ کے پیٹ میں حضرت میں عاشیہ کا وجود شروع ہوگیا۔ جب ولا دت کا وقت ہواتو حضرت مریم عینالہ باتھ پریشان ہوئیں کہ لوگوں کی تعمیل کہ لوگوں کی تسلیل کے لیے ، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کروں گی کہ بچے کہاں سے لائی ہوں۔ لوگوں کا منہ بند کرنا بھی بڑی بات ہے۔ نیک والدین کی بیٹی ہوں پیغیبر کے گھر میں میری لوگوں کا منہ بند کرنا بھی بڑی بات ہے۔ نیک والدین کی بیٹی ہوں پیغیبر کے گھر میں میری تربیت ہوئی ہے:

#### - این فاند بمدآ فاب است

ایسے گھرانے کی عورت کو واقعی پریشان ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر تنہائی میں حضرت عیسیٰ عالیہ پیدا ہوئے۔ رب تعالی نے خوراک کا بھی انتظام کردیا کہ خشک تھجور پر دانے لگا دیا در پانی کا بھی انتظام کردیا کہ خشک تھجور پر دانے لگا دیا در پانی کا بھی انتظام ہو گیا کہ چشمہ جاری کردیا۔ کجھوری کھا وُاور پانی پو وَقَدِی عَیْنَ الله کا بھی انتظام ہو گیا کہ چشمہ جاری کردیا۔ کجھوری کھا وُاور پانی پو وَقَدِی عَیْنَ الله الله کا بھی انتظام کے کود کھے کرآئی میں ٹھنڈی کرو۔ 'اورا گرلوگ تمہارے ساتھ گفتگو کریں توان سے بات نہ کرنا۔

پہلا یا دوسراون تھا۔ حضرت عیسیٰ علائے کو جب اٹھا کر لے گئیں تو سارے لوگ جہلا یا دوسراون تھا۔ حضرت عیسیٰ علائے کو جب اٹھا کر لے گئیں تو سارے لوگ جہلا ہے۔ گئی گئی ہے تو ایک چیز اور می " ایستہ تھیں لائی ہے تو ایک چیز اور ہی ۔ " یہ کیا کیا ہے۔ تیرا ہا ہے نیک ، تیرا سارا خاندان نیک ، تیرا سارا خاندان نیک ۔ یہ طوفان تو کہاں سے لائی ہے؟ کیا مرد ، کیا عور تیں ، نیچ ، بوڑ ھے اکھے ہو گئے

تورب تعالی فرماتے ہیں وَ اَمْاضِرِ اِنْ اَنْ مَرْیَدَ مَثَلَا اور جس وقت بیان کی گئیسی ابن مریم عیهاسلا کی مثال بطور مثال کے کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے بیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا کے بیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا کے بیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا کے بیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا کی بیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا کی بیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا کی بیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا کی بیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا کی بیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا کی بیدا کیا کی بیدا کی بی

کسنا، چینی مارنا، شور مچانا۔ اور اگر نصر سے آئے تواس کامعنی ہوتا ہے روکنا۔ یہ صدر ب سے ہے۔ اس کامعنی ہے چینیں مارنا، آوازے کسنااور طعن وشنیع کرنا۔ وَقَالُوَا اور کہا انھوں نے عَالِهَ تُنَا حَدَّ کیا ہمارے اللہ بہتر ہیں اَمْ ہُوَ یاوہ۔ کہنے یگے دیکھو! ہمارے اللہ ہیں لات، منات، علی کر۔ ان کے نسب نامہ میں کوئی اعتراض نہیں کر مکتا کہ یہ ہم نے بنائے ہیں۔ اور عیسی مالیا کہ یہ ہود یوں سے پوچھووہ کیا کہتے ہیں۔ اور آ ہی منازی میں مالیا ہے ہیں۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں ماضر ہُوہ لکے اِلّا جَدلًا نہیں بیان کیا انھوں نے اس کوآپ کے سامنے مگر جھڑنے نے لیے کے میسی مالیتے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو بن همد قور تر خصمون بلکہ بیقوم جھڑا الوہے۔ جھڑنے نے کے لیے میسی مالیتے کا ذکر کرتے ہیں اِن هُوَ اِلّا عَبْدُ اَنْعَمْ نَاعَلَیٰ ہِ نہیں ہے وہ میسی مالیتے مگر بندہ ہم نے اس پرانعام کیا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا اور نبوت وی ، کتاب دی اور بہت سارے مجزات و ہے۔ ظاہری اور باطنی انعامات ان پر کے۔

### مسلمانون كاحبشه كي طرف ججرت كرنا:

جس وقت کے والوں نے مسلمانوں پرمظالم ڈھائے تو کی ساتھی ہجرت کرکے ملک حبشہ چلے گئے ۔ حبشہ عیسائیوں کا ملک تھااس کے بادشاہ کا نام اصحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔ مشرکوں نے مشورہ کیا کہ جا کر نجاشی کوملیں اور ان کو واپس کے کرآ نمیں وہاں آ رام ہے رہ رہے ہیں۔ چنانچ مشرکیین مکہ کا ایک وفد نجاشی میں اور عبداللہ بن رہید بھی تھے۔ یہاں وقت کا فر تھے اور پاس گیا جس میں عمر و بن العاص اور عبداللہ بن رہید بھی تھے۔ یہاں وقت کا فر تھے اور بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے بڑھی ۔ انھوں نے جا کر نجاشی سے ملاقات کی اور کہا کہ

ہمارے کھ غلام اور کھ مقروض لوگ بھاگ کر یہاں آئے ہیں ہم ان کولے جانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام مین شخصے میں کچھ پہلے غلام بھی تنے بعد میں آزاد کر دیئے گئے تنے اور کھان کے مقروض بھی تنے ۔ نجاشی بڑا بھے دار آ دی تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک میں دوسر فریق کی بات من کر فیصلہ دے دینا فریق کی بات من کر فیصلہ دے دینا فریق کی بات من کر فیصلہ دے دینا انصاف کے خلاف ہے۔ چنا نچہ مہا جرین کو بلایا گیا۔ ان میں حضرت علی رہائے کے بڑے مہا جرین کو بلایا گیا۔ ان میں حضرت علی رہائے کے بڑے مہا کہ مار جو اس دفت تک رہائے رہائے مہاجرین نے ان کوا پنا متعلم بنایا۔ قریش مکہ کی طرف سے معالی حضرت جعفر رہائے ہی تنے۔ مہاجرین نے ان کوا پنا متعلم بنایا۔ قریش مکہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص جو اس دفت تک رہائے نہیں ہوئے تنے اور عبد اللہ بن ربیعہ تنے۔ یہ بھی بعد میں حرق ہوگئے تنے۔ یہ دونوں بڑے ہوشیار چالاک اور نیبل ٹاک کے ماہر شعے۔ گئے۔ گفتگو شروع ہوئی۔ نجاشی نے کہا کہ قریش کی طرف سے جو دفد آیا ہے افھوں نے کل شخصے کہا کہ ہمارے کچھے کہا کہ ہمارے کچھے غلام اور مقروض یہاں بھاگ کر آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو مجھے کہا کہ ہمارے کچھے غلام اور مقروض یہاں بھاگ کر آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو گئے ہیں بیاں کو جواب دو۔

حضرت جعفر رواتھ نے کہا کہ بے شک ہمارہ یعض ساتھی پہلے غلام ہے گراب وہ

آزاد ہو چکے ہیں اور بعض نے اگر کسی کا پچھ قرضہ دینا ہے تو وہ کھا کیں گے ہیں دے دیں

گاور باتی سارے نہ غلام ہیں نہ مقروض ہیں۔ ہم ان کی برادری کے لوگ ہیں اور ان کی

نگر کے آ دی ہیں یہ کس حیثیت ہے ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں ہم تو پہلے ہی ان کے
مظالم سے تنگ ہوکر یہاں آئے ہیں اس پر عمرو بن العاص نے سمجھا کہ یہ بات تو الٹی پڑگئ

ہے ۔ تو انھوں نے پینٹر ابد لا اور کہنے لگے کہ یہ حضرت عیسی ماسیے کی تو ہین کرتے ہیں ان کو
ابن الذہبیں مانے ۔ کیونکہ نجاشی عیسائی تھا نہ ہی طور پر اس کے جذبات بھڑکا کے ۔ نجاشی
نے کہا کہ تم عیسی ماسیے کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو حضرت جعفر رفاتھ نے یہ آیات

پڑھیں اِن کھو آلا عَبُدُ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ نہيں ہے وہ مگر بندہ ہم نے اس پر انعام کيا۔
کہنے لگے دیکھو جی اِ تو بین کر گئے بندہ کہہ گئے نے اش نے زمین سے تکا اٹھا یا اور اس کا سرا
آگے ہے پکڑ کر کہا کہ نکھے کے سرے جتنی بھی تو بین نہیں کی واقعی عیسی اللہ تعالیٰ کے
بندے ہیں۔

دیکھو! آج بھی بعض جاہل تھم کےلوگ کہتے ہیں کہ پینمبروں کو بندہ نہ کہواس میں ان کی تو ہین ہے۔ بھئی! بات پہ ہے کہ جب تک بندہ نہ کہیں کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔ ظاہرے کہ نماز میں التحیات بھی پڑھنی ہادراس میں آشھ دُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسون مجى بكرين كواى ويتابول كري شك محر منطق الله تعالى كے بندے اور رسول ہیں۔عبدہ پہلے اور رسولہ بعد میں ہے۔اگر بندہ کہنے میں تو بین ہوتی معاذاللہ تعالیٰ تو الله تعالیٰ اس کونماز میں کیوں رکھتا؟ فر مایانہیں ہے وہ عیسی مائیے مگر بندہ انعام کیا بم ناس ر وجَعَلْنُهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ اور بنايا بم ن اس كومثال بى اسرائيل کے لیے کہ دیکھواللہ تعالی بغیر باب کبھی پیدا کرسکتا ہے۔فرمایا وَلَوْ نَشَآمِ اوراگر مم عاين لَجَعَلْنَامِنْكُمُ البتهم بنادي تمهارى جُكه مَلَيْكَةً في الأرْضِ فرشة زمین میں یکفُفُورے وہ خلافت کریں۔ہم قادر ہیں کہ زمین کی خلافت فرشتوں کو دے دیں مرادی طرف سے طے ۔ اِنّے جاعِلٌ فِی الْادُض خَلِيْفَة [سورة البقره] " خلافت آ دم ماليك اوران كي سل كے ليے ہے۔ " آ دم عاليك سے مملے دو برار سال تک جنات حکمرانی کرتے رہے مگر اب اولا د آ دم قیامت تک حکمرانی کرے گی وَإِنَّهُ اور بِي شُك وه عيني ماتِ تَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ البعة قيامت كي نشاني بين فلا تَمْتَونَ بِهَا لِيل بركُر شك نه كروتم قيامت كے بارے ميں۔

### قیامت کی نشانیاں:

قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے کہ دنیا میں فتنے نسادعام ہوجا نمیں گے، کثرت کے ساتھ قبل ہوں گے ، چوری ، زنا ، ڈاکے ، بدمعاشی بڑھتی جائے گی قیامت قریب آ جائے گی۔ آج کوئی پیہ کہے کہ آنے والا دن پہلے ہے بہتر ہوگایا آنے والے دنوں میں ہم کوئی خوش خبری سنیں گے حاشا دکاؤ۔ بلکہ جوں جوں دن گزرتے جا کیں گے خرابیاں بڑھتی جائیں گی۔شراب نوشی کا کثرت ہے ہونا ،مظالم ہے دنیا کا بھرا ہوا ہونا قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی مالیا ہم کا آنا ہے۔ وہ آنخضرت مَالیا کی نسل میں سے اور حضرت حسن رکھنے کی اولا دمیں سے ہوں گے۔ ابوداؤ دوغیرہ کی روایات میں ہےلوگ تمام حکمرانوں ہے ننگ آ کر دعائیں کریں گے اے یرور دگار! ان ظالم حكمرانوں سے ہماري جان چھڑا۔ ہاں! اس سے ہنلے بروي سخت جنگيں ہوں گی اتنی کہ اٹھانوے فیصدلوگ مارے جائیں گے دو فیصد بجیس گے ۔عورتیں ہی عورتیں ہوں گی حَتْى يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ إِمْرَاةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ بخارى شريف كى روايت كه يجاس بچاس عورتوں کوایک ایک مردسنجا لنے والا ہوگا۔ بیاس کی بیویاں نہیں ہوں گی ، بیٹیاں ، مبنیں، پھوپھیاں، خالا تیں ہوں گی۔امام مہدی ملائے کاظہور ہوگا عیسی نازل ہوں گے، و جال کا خروج ہوگا۔عیسیٰ ملاہے د جال کوتل کریں گے۔حضرت عیسیٰ ملاہے کا نازل ہونا بھی قیامت کی نشائیوں میں سے ہے۔

توفر ما ياتم قيامت كى نشانيول مين شك نه كرو وَاشِّبِعُوْنِ اور ميرى پيروى كرو هُذَا صِرَاطَ مُّنتَقِيْدُ يَسِيدها راسته و وَلايصَدَّ نَّكُمُ الشَّيْطُنُ اور برگزنه مُذَا صِرَاطَ مُّنتَقِيْدُ يَسِيدها راسته و وَلايصَدَّ نَّكُمُ وَالشَّيْطُنُ اور برگزنه روكة مُون و الله مُن كُون عَدُوَّ مُّبِينَ عَدُوَّ مُّبِينَ عَدُوْ مُّبِينَ عَدُوْ مُّبِينَ عَدُوْ مُبِينَ عَدُونَ مُن الله عَدَالَ اللهُ عَدَالَ اللهُ عَدَالَ اللهُ عَدَالُ اللهُ عَدَالُ اللهُ عَدَالُ اللهُ عَدَالَ اللهُ عَدَالَ اللهُ عَدَالُ اللهُ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَدَالُ اللهُ عَدَالُ اللهُ عَدَالُ اللهُ عَدَالُ اللهُ عَدَالُ اللهُ عَدَالِ اللهُ اللهُ عَدَالُ اللهُ عَدَالُ اللَّهُ عَدُولُ اللهُ اللهُ عَدَالُهُ اللّهُ عَدَالُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَالُ اللّهُ عَدَالُ اللهُ عَدَالُهُ اللّهُ عَدَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدَالُ اللّهُ عَدَالُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

1

ے وَلَمَّا كِمَا عَيْلِي بِالْبَيِّنْتِ اورجس وقت عيلى مَالِي كلے دلائل كرآئے -الله تعالی نے ان کے ہاتھ میں شفار کھی تھی ۔ برص والے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہوجا تا تھامادرزاداندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھےوہ بینا ہوجاتے تھے قبر پر وَ عَمْ الله وه زنده بوكر بابرا جاتا تقار جارم و الله وه زنده بوكر بابرا جاتا تقار جارم و النده بوع، ' کی چڑیاں بنا کر پھونک مارتے تھے وہ اڑ جاتی تھیں ۔ پیمجزات قرآن میں ہیں حق اور ت ہے کسی تا ویل کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔اور حضرت سیسی مالیا کا بغیر باب کے بیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تفسیر فتح البیان میں ایک واقعہ فل کیا گیا ہے کہ ترکی اور برطانیہ کاسفیر کسی جگہ کسی مقصد کے لیے اکتھے ہوئے تو برطانیہ کے سفیر نے جوعیسائی تھا چوٹ لگائی کہ سنا ہے تمہاری ماں پرلوگوں نے تہمت لگائی ہے۔اشارہ تھاحضرت عائشہصدیقہ رہی ہی بربدکاری کے الزام کا۔جن کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں دورکوع نازل کیے اٹھارہ آیتیں نازل فر مائیں۔تو برطانیہ کے سفیرنے یہ چوٹ کی کہ سنا ہے کہ تمہاری ماں پر تہمت لگی تھی۔ ترکی کاسفیر بڑا ہوشیار اور حالاک آ دمی تھااس نے کہا جی ہاں! ہماری ماں پر تو صرف تہمت لگی تھی اور کہنے والے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تو بچہ بھی ساتھ لے کرآئی تھی وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَانًا عَظِيمًا [سورة النساء]يبودي ابيمي كبت بين كيسي ماكن العیاذ بالتدحرا می تصاور یمی عقیده مرز اغلام احمد قادیانی کا ہے۔

مرزا قادیانی کادجل:

کہتا ہے کہ یہ مولوی بڑے بڑے ہیں کہتے ہیں کہ میسیٰ عامید ہے کو ت تہیں کرتا۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں ان کی مال کی عزت کرتا ہوں ان کے باپ یوسف نجار کی عزت کرتا ہوں ان کے چھے بہن بھائیوں کی عزت کرتا ہوں۔ اس ظالم ہے کوئی ہو چھے کہ
ان کا باپ کہاں سے نکل آیا اور چھے بہن بھائی کہاں سے آگئے۔ بیسب جھوٹ اور افتر اء
ہے اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست رکھے۔ جنب تک عقائد اور
نظریات درست نہیں ہوں گے بچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو فر مایا شیطان تمصیں نہرو کے وہ
تہارا کھلا دشمن ہے۔

اورجس وقت على مالية كلى نشانيال لے كرآئے قال فرمايا على مالية نے قال فرمايا على مالية نے قدر فرن ناف كى باتيل وَلِأبَيِنَ قَدُونِ نُن كُونِ مِن الله بول تبهار بے پاس دانا كى كى باتيل وَلِأبَيِنَ لَكُونَ وَلِي بَيْنَ وَلِأبَيْنَ لَا بَعْنَ وَهِ جَزِيل لَكُونَ الله بيان كرول عين تبهار بياس من بقض الله في الله بعض وه جيزي لله تَعْنَى الله في الله في

#### بدعات اورخرافات

بدعت کے خلاف بات کرونو ان کے مولوی اور پیر بھڑ ول کی طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا ہے۔

اعلان ہوا ہے کہ حضرت علی ہجوری ہے۔ کی قبر کواس سال عرق گلاب کے ساتھ عنسل دیا جائے گا۔ پہلے دودھ کے ساتھ دھوتے تھے۔ یہ سب خرافات ہیں۔ ان بزرگول نے جو پچھ کہا ہے اس پر تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر جالیس ہزار ہندومسلمان ہوئے۔ ان سے غیر اللہ کی پوجا چھڑ اکر انھیں رب تعالی کے سامنے جھکا دیا۔ چاند ، سورج ، ستاروں سے ہٹا کر ، دریائے جمنا کی پوجا ہے ہٹا کر

رب تعالی کے سامنے جھکا دیا۔ اور آج یہ جاہل ان کی قبر کو تجدہ کرتے ہیں۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یادر کھنا! آنخضرت مُلِنِی نے تمام چیزوں کا تھم ہتلایا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے جوں جوں قیامت کا وقت قریب آئے گا بدعات کثرت ہے ہوں گی ہرسال کوئی نہ کوئی نئی بدعت ہوگی۔

حضرت عیسی ملاہدے نے جب اعلان نبوت فر مایا تو سارے یہودی مخالف ہو گئے کہ یہ ہمارا دین بگاڑنا جا ہتا ہے۔حضرت عیسیٰ ملاہے نے فرمایا کہ میں تمہارے یاس آیا ہوں تا کہ بیان کروں بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو \* فَاقَّقُو اللّٰهَ پس ڈروتم اللہ تعالیٰ سے وَ أَطِیْعُونِ اورمیری اطاعت کرو۔ اور یادر کھوخرق عادت کے طور پرمیرے ہاتھ پر جو عجیب وغریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے میں رہیں بن كيا اورنه بي مير ارب بنن كا دعوى بمعاذ الله تعالى - يادر كهوا إنَّ الله بي الله الله تعالى هُوَرَ بِي وَرَبِّكُمُ وَي ميرارب إورتمهارابهي رب ب- يمجزات اى نے مجھ عطافر مائے ہیں فاغدوہ پس اس کی عبادت کرد هٰذَاصِرَ اطْمُسْتَقَيْمُ يه سيدها راسة ٢- جفرت عيل عليه في توبيسبق دياليكن فَاخْتَلْفَ الْأَحْرَابِ يس اختلاف كيا كروبول نے من يَنفِهم آپل ميل وقالت النّصادى مسيح ابن اللَّه " ميسائيول نے كہا كة سلى ماسية اللَّه تعالىٰ كے بيثے ہيں۔ يہوديول نے كہا طلال زادہ تبیں ہے معاذ اللہ تعالی مشرکوں نے کہا کہ ہمارے اللہوں کا تونسب نامہ ہے اس كانسب نامه كهال على الرد كهاؤر

عیسائیوں کے فرقے:

اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ احزاب سے عیسائیوں کے گروہ مراد ہیں۔

عیسائیوں کے ایک گروہ کا نام نسطوریہ ہے جوعیسیٰ مالیے کورب تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور
ایک گروہ کا نام یعقوبیہ ہے جوعیسیٰ مالیے اور رب تعالیٰ کو آپس میں گڈ مڈ مانتے ہیں یہ طوایہ ہیں تیسر کے گروہ کا نام ملکا کیہ ہے جوعیسیٰ مالیے کو خدائی کارکن مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیسیٰ مالیے دواور جرائیل مالیے تین کہ خدا تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیسیٰ مالیے دواور جرائیل مالیے تین کے مقدم میں کہ بیتین مل تین ۔ اور بعض جرائیل مالیے کی جگہ حضرت مریم ہیں اور نظام دنیا چیا رہے ہیں کہ یہ تین مل کرنظام دنیا چیا رہے ہیں۔

توفر مایا پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں فَویْنُ لِلَّذِینَ طَلَمُوٰا پس خرابی ہاں اوگوں کے لیے جوظالم ہیں مِنْ عَذَابِ یَوْمِ اَلِیْمِ دردناک دن کے عذاب سے هَلْ یَنْظُرُوٰنَ نہیں انظار کرتے یہ اِلْالشّاعَة گرقیامت کا۔

یادر کھنا! آنکمیں بند ہونے کی دیر ہے قیامت سامنے ہفر شتے بھی سامنے، فرشتے بھی سامنے، خرد وزخ بھی سامنے، خرفی میں من مَن مَاتَ فَقَدُ قَامَتُ قِیامَتُهُ '' جوثوت ہوگیاال جن دوزخ بھی سامنے آجائے گی مَنْ مَاتَ فَقَدُ قَامَتُ قِیامَتُهُ '' جوثوت ہوگیاال کی قیامت آئے گی ان کے پال کی قیامت آئے گی ان کے پال اوپی کی میں بھی گا قَدُ لَا یَشْدُرُوں اور ان کو جر بھی نہ ہوگ ان خیل کی جن ہے خلیل کامعنی ہے دوست اس دن وست ان دن کا خوست اس دن وست ان کی کہنے ہے فیل کامعنی ہے دوست اس دن مقیوں کی دوئی ہوں گے اِلْالْمُشَقِیْنَ گر مقیوں کی دوئی وہاں بھی کام آئے گی اور دب تعالی کی مقیوں کی دوئی بھی کام آئے گی اور دب تعالی کی مقیوں کی دوئی بھی کام آئے گی اور دب تعالی کی مقیوں کی دوئی وہاں بھی کام آئے گی اور دب تعالی کی مقیوں کی دوئی وہاں بھی کام آئے گی اور دب تعالی کی دوئی وہاں بھی کام آئے گی اور دب تعالی کی دوئی وہاں بھی کام آئے گی اور دب تعالی کی دوئی وہاں بھی کام آئے گی اور دب تعالی کی دوئی وہاں بھی کام آئے گی اور دب تعالی کی دوئی وہاں بھی کام آئے گی اور دب تعالی کی دوئی وہاں بھی کام آئے گی اور دب تعالی کی

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی کے گناہوں کا پلا بھار اُ ہوجائے گاتورب تعالیٰ اس کودوز خ میں چینکنے کا حکم دیں گے۔تواس کے متبقی ساتھی کہیں گے اے پروردگار! یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا ہیٹھتا تھا۔ رب
تعالیٰ فرمائیں گے اس کے گناہ زیادہ ہیں سزا بھگت کر جائے گا۔ یہ کہیں گے اے
پروردگار! ہم اس وفت تک جنت میں نہیں جا ئیں گے جب تک ہمارے ساتھی جنت میں
نہ جا ئیں۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤتم دوزخ میں داخل ہوکر ان کو لے آؤجن جن کوتم
پہچانے ہو۔دوزخ تمہارے لیے باغ و بہاری طرح ہوگ۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا
خلاصہ ہے۔ اس واسطے جماعت کے ساتھ نماز کی بڑی اہمیت ہو اوراجتمائی زندگی بڑی
او نجی چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اہل علم گناہ گارساتھی کا باز و بکڑ کر دوزخ سے باہر لے
او نجی چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اہل علم گناہ گارساتھی کا باز و بکڑ کر دوزخ سے باہر لے
او براجی جنوب کی دوئی وہاں بھی
ہوتر ہوتر ہے گی اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے اوران کی دوئی نصیب فرمائے۔



يغِيَادِ لَاحَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحُزُنُونَ الْكَنْهُ الْمَنُوا بِالْبِينَا وَكَانُوا مُسْلِمِ بِنَ هَ اُدْخُلُوا الْجَنَّة اَنْتُمْ وَارُوا جَكُمُ الْمُنُوا بِالْلِينَا وَكَانُوا مُسْلِمِ بِنَ هَ اُدْخُلُوا الْجَنَّة اَنْتُمْ وَالْكُمُ وَالْمُنْ وَكُوا بِ وَكُوا بِ وَيَهُا مُلْوَنَ هُو مَا تَمْ يَعْهُا خُلِلُ وَنَ هُو مَا تَشْتُعِيْهِ الْاَنْفُلُ وَيَكُنُ الْاَعْيُنَ وَانْتُمْ فِيهُا خُلِلُ وَنَ هُو مِنَا اللَّهُ الْمُعُونِ وَانْدُوا الْجَنَّةُ وَيَعْمُلُونَ اللَّهُ وَلَيْكُ الْمُعُونِ وَانْدُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله كيس كي ان على آئكس وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اورتم ان مِن بميشرب والعموك وَيَلْكَالُجَنَّةُ الَّتِي اوريب وه جنت أورثْتُمُوْهَا جس كالمحيس وارث بنايا كيام بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان كامول كى وجدسے جوتم كرتے تھ لَكُمُ فِيْهَا تمهارے لياس ميں بول كے فاكه اُ كَثْنُرَةً كَلِل بهت زياده مِنْهَاتَأْكُلُون جن كُوم كُطاوً وَ إِنَّ الْمُجْدِمِيْنَ بِ شك مجرم لوگ في عَذَابِ جَهَنَّمَ جَهُم كَعذاب مِن خَلِدُونَ مِيشه ربن والے ہوں کے لایف تُرعنه م نماکا کیاجائے گاان سے وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُهُ رِسِ اوروه ال مِن مايول مِن قَمَاظَلَمُنْهُمُ اورجم نَ ان برظم بيس كيا وَلَكِنْ كَانُواهُ مُ الطّلِمِينَ لَيكن وه خود بي ظلم كرنے والے بين وَنَادُوا اوروه يكاري ك يُملِكُ المالك ملي لِيَقْضِ عَلَيْنَا عاہے کہ فیصلہ کردے ہم پر رَبُّك آپ كارب قَالَ وہ كھے گا اِنَّكُمْ مْكِمُونَ جِثْكُمُ رَجْ والعِمُو لَقَدْجِنْنُكُمْ البِيتِ فَقِيلَ لاعْ بِي جم تِمهارے پاس بِالْحَقِّ حَلْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ كُمُ لَكِن اكثريت تمهارى لِلْحَقِّيكِرِهُوْنَ حَلْ كُويِسْنَهِين كُرتى -

ربطآيات:

اس سے پہلے بین کے آخر میں تھا کہ قیامت والے دن دوست ایک دوسرے کے دخمن ہول کے مگر متقبوں کی ووتی وہاں بھی برقر اررہے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقبول

کے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یٰعبادِ اے میرے بندوا کیا خوف عَلَیٰکے مُالیَوْمَ نہیں خوف مِّ ہِر آج کے دن تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوکر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں پہنچ چکے ہواب آئندہ صحص کی قتم کا کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ تم ہمیشہ کے لیے امن وسکون میں رہوگے وَلآ اَنْدُهُ تَحْدُ نُوْنَ اور نہم مُلین ہوگے گزشتہ زندگی پر کیوں کہ کفر وشرک اور معاصی ہے پاک گزری ہے لہذا تصین اس زندگی کے اعمال پر کوئی خم نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ بثارت ان لوگوں کے لیے ہے اَلَّذِیْنِ اَمْنُوْ اِیالِیْتِنَا جوا کمان لائے ہماری آئیوں پر ، ہمارے احکامات پر عمل کیا ، تو حید ورسالت ، قیامت اور تقدیر پر ایمان لائے واکانوا مُنْ اور تھے وہ فرماں بردار اللہ تعالیٰ کے ۔ پھر ان سے کہا جائے لائے وکانُوا اُنْہُونَ اُنْہُونَ اُنْہُونَ اُنْہُونَ مُنْ مُنْ ہوجا وَ جنت میں تم اور تنہاری ہویاں۔ لائے وکانُوا مُنْہُونَ اُنْہُونَ اُنْہُونِ کی ہولوں کو بھی جنت میں ساتھ ملادیا جائے گا۔ اہل ایمان کی قدر در انی ہوگی کہ ان کی ہولوں کو بھی جنت میں ساتھ ملادیا جائے گا۔

سورة مومن میں ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے اس طرح دعا کیں کرتے ہیں دَبّنا وَادْخِلْهُمْ جَنْتِ عَدْنِ "اےرب ہمارے اور واخل کران کور ہے کے باغوں میں الَّتِی وَعَدْتَهُمْ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ ابَائِهِمْ وَاَذُو اجِهِمْ وَذُرِّیتِهِمْ اوران کو جی جونیک ہول ان کے آبا و مَنْ صَلَحَ مِنْ ابَائِهِمْ وَاَذُو اجِهِمْ وَذُرِیتِهِمْ اوران کو جی جونیک ہول ان کے آبا و اجداد میں سے اوران کے ہویوں اور اولا دول میں سے اِنَّکَ آنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْم اور آ یت: ۸]" بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔" تو اللہ تعالی فرما کیں گے کہ تم اور تمہاری ہویاں جنت میں واخل ہوجاؤ گئیر وی تم سب کی عزت کی جائے گئیمارا احترام ہوگا۔

### جنت كالعمتين:

آگاللہ تعالی نے جنتوں کی بعض نعتوں کا ذکر فر مایا ہے جو جنتوں کو ملیں گا۔
اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں یُطَاف عَلَیْهِ مُر بِصِحَافِ مِنْ ذَهَبِ وَٓا کُوابِ بِھِیرے جاکیں اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں یُطاف عَلَیْهِ مُر بِصِحَافِ مِنْ ذَهَبِ وَا کُوابِ بِیالے اور آب خورے۔ صحاف کا معنی رکا بیاں، پیالے اور آکو اب کا معنی گلاس یا آبخورے۔ مطلب ہے کہ جنتوں کے کھانے کے لیے ہونے کے برتن استعال کے جاکیں گ وَفِیهَا مَاتَشُتَهِیْ اِلْاَنْهُ سُ اور اس جنت میں وہ چیز ہوگی جس کو ان کے فیما ماتشہ یہ اور لطف اٹھا کیں گ جن سے چیز ہوگی جس کو ان کے فیما خیلہ وُن اور تم ان میں ہمیشہ رہے والے ہوگے وہاں ہے بھی تک میں وائے۔

آنکھیں وَا نُدُمُ فِیْهَا خُلِدُوْنَ اور تم ان میں ہمیشہ رہے والے ہوگے وہاں ہے بھی نکالے نہیں جاؤگے۔

## سونے جاندی کے برتنوں کا استعال:

مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ بڑت نے ایران کے سفر کے دوران میں بانی ویا۔
میں کی بھوی ہے بانی مانگا تو اس نے جاندی کے آب خورے یا گلاس میں بانی ویا۔
حضرت حذیفہ بڑت نے بینے ہے انکار کر دیا۔ دوبارہ بھر مانگا تو وہ بھر چاندی کے برتن میں پانی لایا۔ کیوں کہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ بڑے آ دمیوں کوسونے چاندی کے برتنوں میس میں پانی لایا۔ کیوں کہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ بڑے آ دمیوں کوسونے چاندی کے برتنوں میس کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے۔ حضرت حذیفہ بڑت نے پانی کا وہ برتن بھینک ویا کہ آخضرت برتی گافر مان ہے لا تشہر بو افرانے فی اندیکہ اندیکہ اندیکہ اندیکہ اندیکہ میں اللہ خور ق '' اے ایمان والواس نے چاندن کے برتنوں میں مت کھاؤ ہو کیونکہ بیرونیا میں کافروں کے لیے اور آخرت میں جمارے لیے ہیں۔'' آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ آخضرت برتیکہ کاریجی فرمان سے لیے ہیں۔'' آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ آخضرت برتیکہ کاریجی فرمان سے لیے ہیں۔'' آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ آخضرت برتیکہ کاریجی فرمان سے کے برتنوں میں مت کھاؤ کو کیونکہ بیرونیا میں کافران سے محروم رہیں گے۔ آخضرت برتیکہ کاریجی فرمان سے کے برتنوں میں مت کھاؤ کو کیونکہ بیرونیا میں گائے کھرت برتیکہ کاریجی فرمان سے کے برتنوں میں مت کھاؤ کو کیونکہ بیرون ہیں گے۔ آخضرت برتیکہ کاریجی فرمان سے میں۔'' آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ آخضرت برتیکہ کاریجی فرمان سے کیا ہوں کے لیے ہیں۔'' آخرت میں کافران سے محروم رہیں گے۔ آخضرت برتیکہ کو کو کو کیونکہ کو کھران کیا کو کو کو کو کھران کے بیرے کیا کھران کے کو کو کو کو کو کو کو کھران کے کیونکہ کو کیونکہ کے کھران کے کھران کیا کو کھران کو کو کو کو کھران کے کھران کے کھران کے کو کھران کے کھران کے کو کو کو کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کو کھران کے کھران کے کھران کے کھران کو کھران کے کھران کے کھران کو کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کی کو کھران کے کھران ک

کہ جوشخص سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے ایساشخص پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈالتا ہے۔ سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے ایساشخص پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈالتا ہے۔ سونے چاندی کے برتن کا استعال ندمردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے۔ جنت میں سونے چاندی کے برتن ہوں گے اور جنت میں ہرجنتی کی ہرخواہش پوری کی جائے گی۔

آنخضرت ہو ہو ہے۔ اگر وہ سے فر مایا اصل چیز جنت کا داخلہ ہے۔ اگر وہ سمصیں حاصل ہو گیا تو پھر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگ۔ اگر چاہو گے تو یا قوت کے گھوڑے پرسوار ہو کر جہال چاہو گے جاسکو گے وہ شمصیں بڑی تیزی کے ساتھ اڑا کر لے جائے گا۔ حتی کہ لاکھوں میل کا فاصلہ طے کرلو گے مگر نہ کوئی تھکا وت ہوگی نہ کی حادثے کا خطرہ ہوگا اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے۔

فر مایا وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِی اُورِ فُتُمُوْهَا اور یہی ہے وہ جنت جس كاشمير وارث بنایا گیا ہے جو تمسير وراثت میں دی گئے ہا گئتُه تَعْمَلُوْنَ إِن اعمال كے

بدلے جوتم نے کے تھے۔ جنت میں داخلے کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہال بھی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے وہاں ایمان کی شرط لگائی ہے۔ سورة الا نبیاء آیت نمبر ۹۳ میں ہے فکمن یَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحٰتِ وَ هُوَ مُوْمِنٌ فَلَا کُفْرَ اَنَ لِسَعْیهِ ''پی جو تحص نیک عمل کرے گا بشرطیکہ ہوائیاں رکھتا ہو پس ناقدری نہیں ہوگی اس کی کوشش کی ۔' اور سورة البینہ یارہ ۳۰ میں ہے اِنَّ الَّهِ اِیْنَ المَنْوُ اَ وَ عَمِلُو الصَّلِحٰتِ اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البینہ یارہ ۳۰ میں ہوگی اس کی کوشش کی ۔' اور سورة البینہ یارہ ۳۰ میں ہے اِنَّ الَّهِ اِیْنَ المَنْوُ اَ وَ عَمِلُو الصَّلِحٰتِ اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ اللّٰ کے اور انھوں نے عمل کیے اچھے یہ لوگ بہترین البید یہ گلوق ہیں جَز آءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَدْنُ اِن کے پروردگار کے ہاں ان کا بدلہ ہو کہ بین ہوئی تیں۔''

فرمایااس جنت میں انگی فیھافاکھ گھاڈگ کو مقطوعة ولا ممنوعة اسورة موں کے مِنْهَاتا کُلُون جن ہے کھادگ لا مقطوعة ولا ممنوعة اسورة موں کے مِنْهَاتا کُلُون جن ہے کم کھادگ لا مقطوعة ولا ممنوعة اسورہ الموں کے اور مورہ کے جائیں گے۔ '' یہ پھل سدا بہار ہوں گ اور بھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو نہی درخت ہے پھل تو ڑا جائے گااس جگہ فور آد دسرا پھل لگ جائے گا۔ جب کوئی جنتی کی پھل کی خواہش کرے گا درخت جھک کرائ کے قریب آجائے گا۔ جب کوئی جنتی کی پھل کی خواہش کرے گا درخت جھک کرائ کے قریب آجائے گا۔ مانے والول کو تو یہ انعامات ملیس گے۔ آگے نافر مانوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ جائے گا۔ مانے والول کو تو یہ انعامات ملیس گے۔ آگے نافر مانوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ ووزخ کے عذاب میں ہمیشر رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جضوں نے دنیا میں کفر، شرک منافقت اور الحاد کو اختیار کیا۔ ان کے لیے خت عذاب ہوگا کہ کوئی فیڈ کے خوا می کا بلکہ روز بروز بدن بردھتار ہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا و اس سے بلکا بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ روز بروز بدن بردھتار ہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا و

هُدُ فِنْ مِنْ اللهِ مَدَدِ مِنْ سَبِيْلٍ " مَن آسَ تَو رَبْيْضِ كَ يَعِيٰ مايوس موجا كيس كَ اللهِ مَن اللهِ م کداب يهال سے نکلنے کی کوئی صورت نہيں ہے۔ سورہ شوریٰ آیت نمبر ۴۴ میں ہے يَقُولُونَ هَلْ إلى مَدَدِ مِنْ سَبِيْلٍ " کہيں گے کيا يہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے مگر وہ نکل نہیں سکیں گے۔

فرمایا وَمَاظَلَمُنَّهُمُ اوربم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ہم نے تو د نیامیں ان کی طرف پیغمبر بھیجے ، کتابیں بھیجیں ،مبلغ بھیجے ،عقل وشعور دیا ، مدایت کے تمام اسباب مہیا کیے مگر انھوں نے کفروشرک کا راستہ اختیار کیا لہذا ہم نے ان کے ساتھ کوئی زيادتى نهيس كى وَلْكِنْ كَانُواهُمُ الظُّلِمِينَ لَكُن بِيخُودى ظالم اوربِ انصاف تقر انھوں نے اپنے اراد ہے اور اختیار سے غلط راستہ اختیار کیا اور جہنم میں پہنچ گئے ۔عذاب سے تنگ آ کرکیا کریں گے۔ فرمایا وَنَادَوْ النَّمْ لِكُ اور پکاریں گے دوزخی اے مالک مناطبی ۔ دوزخ کے داروغے کا نام مالک ہے، مناطبی ۔ بیکاریں کے اے مالک مناطبی لِيَقْضِ عَلَيْنَارَ بَتُكَ اپنے پروردگارے درخواست کروکہ دہ ہمارا فیصلہ کردے ہمیں موت دے دے تا کہ ہم عذاب ہے چھوٹ جائیں لیکن لایٹ مُوتُ فِیْهَا وَلَا یَحْیٰ [سورة الاعلیٰ]'' ندمریں گے وہاں اور نہ جنیں گے وہاں۔'' وہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ جنتيول عدرخواست كريل ك أنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَّقَكُمُ الله '' کہ بہادو ہارے او پرتھوڑ اسایا ٹی یا جو پچھاللّٰہ تعالٰی نے شمصیں روزی دی ہے' اس میں ت يَحْ جَمِين درو قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَنَى الْكَفِريْنَ [الاعراف: ٥٠]" جنتی کہیں گے بےشک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں حرام کی ہیں کافروں پر۔' فرمایا دروغه دوزخ حضرت مالك ماليار كوكهيں كے اپنے رب سے درخواست كروكه بم بر فيصله كر

وے کہ جمیں ماردے۔ قال وہ کیے گا اِنْگُوهُ مَرْتُونَ بِشکم آئ مقام میں رہنے والے ہو تہاری درخواست قبول نہیں گی جائے گی نہتم یہاں سے نکل سکو گے اور نہ ہی شہمیں موت آئے گی بلکہ بمیشہ بمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہوگا۔ سورہ فاطر آیت نمبر سے میں ہے وَھُمْ یَصْطَرِ خُونَ فِیْهَا '' اوروہ دوز فی دوز خ میں چینیں گے چلا کیں گے میں ہے اور کی دوز خ میں چینیں گے چلا کیں گا گدھے کی طرح آوازیں نکالیں گے۔''کہیں گے دَبَّنَا اَخْرِ جُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَیْر الَّذِی کُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَیْر الله الله کے اس کے مارے یہ وردگار! جمیں یہاں سے نکال دے ہم الجھے کام کریں گے سوائے ان کے جوکرتے رہے۔''ایک ہزار سال تک رب تعالی کی طرف سے جواب بی نہیں آئے گا۔ ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال انحسنہ وا فیے ہا وگلا میں اللہ وکردوز خ میں پڑے رہواور میرے ساتھ کلام نہ کہ وی اللہ وکردوز خ میں پڑے رہواور میرے ساتھ کلام نہ کہ وہ ۔''

لَقَدُجِنَّ الْحَمْدِ بِالْحَقِ البَتْ تَقْیق بَمِ تَهارے پاس بِحادین لائے بیں جس بیں انسانیت کی فلاح کا پروگرام ہے وَلَحِیْ اَکُثَر کُمْ لِلْحَقِی کُو ہُونَ لیکن اکثریت تنہاری حق کو پیند نہیں کرتی ۔ اپنا خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے۔ اپنی قوم ، برادری اور ملکی رسم ورواج پر چلتے بیں حق کا فداتی اڑائے بیں لیکن جب گرفت آئے گی تو ان کی بات بھی کوئی نہیں سے گا اور انھیں ہمیشہ بمیشہ کے لیے دوز خ میں رہنا ہوگا۔

# HO OF COSTA

اَمْ إَبْرُهُوْ اَمْزًا فَأَنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ اَمْ يَكْسَبُونَ إِنَّا لَانْسَمَعُ سِرَهُ مَرْوَ نَجُوْلِهُ مُرْبِلِي وَرُسُلُنَالَدَيْهِ مَرِيكُتُ بُوْنَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْ لَمِن وَلَنَّ فَأَنَّا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ ﴿ سُبْعَنَ رَبِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّايِصِفُونَ ﴿ فَنُرْهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يُوْمَهُ مُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْكَرْضِ الْكُوْ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَكِيْمُ وَتَهْرُكُ الَّذِي لَا اللَّهُ اللَّهُ السَّمَادِةِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينْهُمُا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةُ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمُلِكُ الَّذِينَ يَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْعُقِّ وَهُمْ يَعِلْمُونَ ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ مِّكُنْ خَلَقَهُمْ لَيُقُولَنَ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ لِرَبِ إِنَّ هَؤُلَّا عَوْمُرَّلا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَضْفَحُ عَنْهُ مِ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ بَعْلَمُونَ عَلَيْهُ وَنَ

السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ اللَّهِ الْوَلْ كَاوْرَزُ مِنْ كَا رَبِّ الْعَرْشِ جُورب جعرش كا عَمَّايَصِفُونَ ال چيزول عجوبيان كرتے ہيں فَذَرْهُمْ يس چهور دين ان كو يَخُوْضُوا تَصْدِين وَيَلْعَبُوا اور كھيتے رہيں حَتَّى يُلْقُوا يَهَالَ تَكُ كَمِلَا قَاتَ كُرِيلَ يَوْمَهُمُ الَّذِي الْجَالُ ون سے يُوْعَدُوْنَ جَس كان عومره كياجاتام وَهُوَالَّذِي اوروبى ذات م في السَّمَاء إلله آسانول من معبود قرف الأرْض إله اورزمين مين الله وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ اوروه حكمت والاسب يجه جاننے والا ب وَتَبْرَكَ الَّذِي اور برى بركت والى عوه ذات لَهُ مُلكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جس کی بادشاہی ہے آسانوں میں اور زمین میں وَمَتَابَیْنَهُمَا اور جو یکھاس كدرميان ع وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اوراى كي ياس عقامت كاللم وَإِنَيْهِ تُرْجَعُونَ اوراى كَاطرفتم لوثائ جاوً على وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ اورسيس مين مالك وه يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ جَن كويه يكارت مين الله تعالى سے يني الشَفَاعَة سفارش ك إلَّا مَن شَهدَبِالْحَقِّ مُروه جس في وابى دى حَنْ كَي وَهُمْ يَعْلَمُونَ اوروه جائع بين وَلَبِنْ سَأَنْتُهُمْ اوراكراب ان عسوال كري مَنْ خَلَقَهُمْ كُلُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ البتضروركبيل كالله تعالى في فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ لِسَ يُكهم كُم عاتِ بی وقیله اورشم بےرسول کی بات کی پرت کہاے پروردگار! إنَّ

هَوْ لَآءِقُومُ بِ شَكْ يَهُوكُ الْيَهُومُ بِي لَّا يُؤْمِنُونَ جَوا يَمَانُ بَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ جَوا يَمَانُ بَيْنَ لَا يَقُومُ بِي لَا يَتْ وَقُلْ سَلَّمُ اور لاتْ فَاصْفَحْ عَنْهُمُ لِي إِن الْ يَعْدَرُ رَكِرِينَ وَقُلْ سَلَّمُ اور كَبِينَ مَنْ اللَّهِ عَنْهُمُونَ لِي عَنْ قَريب بِيجَانَ لِينَ كَ - مَثْرِ كِينَ كَيْنَ وَيَدِ : مَثْرِ كِينَ كَيْنَ وَيِد :

آج کی آیات میں اللہ تعالی نے مشرکوں کا ردفر مایا ہے۔ دنیا میں کافر مشرک ہمیشہ دین حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ کے اور عرب کے کا فروں اور مشرکوں نے بھی دین حق کومغلوب کرنے کے لیے ایڑی چونی کا زور لگایا۔اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ج أَمْ أَبْرَهُ وَالْمُوا كَيَا أَهُول فِ الكِ بات تَقْبِر الى ب يكى كام كا يختذ اراده كرليا ہے تو پھرت لیں فَاِنَّامُبُرِمُونَ پی بِشک ہم بھی تھرانے والے بیں۔ہم نے بھی پختہ ارادہ کرلیا ہےان کی ہرتد بیر کونا کام بنانے کے لیے تل گئے ہیں۔سورۃ الانفال آیت نَبر ٣٠٠ من ٢٠ وَيَهْ كُرُونَ وَيَهْ كُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِرِيْنَ "اوروه خفيه تدبیری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب ہے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ 'اس کی تدبیر غالب آئے گی۔ چنانچہ کا فرول کے سارے منصوبے الله تعالیٰ نے ناکام بنائے اور وہ اسلام کاراستہ نہ روک سکے قریش مکہ نے وین اسلام کو سیلنے سے رو کنے کے لیے بوراز وراگایا۔ جوآ دمی مسلمان ہوتا اس پرتشدد کرتے تا کہوہ اسلام کو جھوڑ وے ۔ اس کے رشتہ داروں کو مار مار کراس شخص کو اپنے برانے دین میں وایس آنے برمجبور کرتے۔ اگر کوئی شخص یا ہرے مکہ مکرمہ میں آتا تواس کو کہتے کہ اس نبی کے پاس نہ بیٹھے۔اور آنخضرت اللہ ایک خلاف پر دپیگنڈہ کرتے کہ پیخض دیوانہ ہے النی سیدهی باتیں کرتا ہے لہذااس کے قریب نہ جانا۔

#### 17

#### اعشى شاعر اور صادكا بن كى حضور عَلَيْ الله عنه ملاقات :

اعشى عرب كامشهورشاعر تفاجوضائجة العرب يعنى عرب كاباجا كهلاتا تفارجونهي كسي کے حق میں پاکسی کے خلاف کوئی شعر کہہ دیتا تھا تو وہ فوراً مشہور ہوجا تا تھا اورلوگ اس کی بات پریقین کر لیتے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ آیا اور آنخضرت مَثَلِی ہے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابوجہل اور اس کی یارتی بڑی پریشان ہوئی کہ اگریہ آ دی محمہ مَثَاثِینَ سے متاثر ہوگیا تو بھرساراعرب اس کے چیجے لگ جائے گا۔ چنانچہ انھوں نے اعثیٰ شاعر کواناج ہےلدے ہوئے سواونٹ محض اس لیے دیئے کہ بیرحضور مُلْکِی کے سا قات نہ کرے۔ چنانجہ بیخص اناج لے کرواپس جار ہاتھا کہ راستہ میں اونٹ سے گراگر دن ٹوٹ گئ اور وہیں مرگیا۔ حضرت صاد رَوْلِيْمَهُ كا بمن اور د ہوانوں کے مشہور معالج تھے۔ان کومعلوم ہوا مکہ مرمد میں ایک نو جوان دیوانہ ہو گیا ہے کیوں کہ شرکین مکہ نے آپ مال کا کو دیوانہ شہور كردياتها\_توبيازخودعلاج كے ليے مكه مرمه آئے قريش مكه نے ان كوروكا مكر انھول نے کہااگروہ دیوانہ ہےتو میں معالج ہوں اس کا شافی علاج کروں گا۔ چنانچیمسلم شریف میں روایت ہے کہ جب حضرت ضاد رہائند آنخضرت مُنْ اِللَّهُ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مَا لَيْ اللَّهِ مَا مَعْ خَطْبِهِ رُوهِ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِيهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آمًّا بعد خطبساتو كروبيره موكيا- كناكًا لوگ غلط کہتے ہیں کہ پیخص مجنون ہے اس کی زبان سے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلام جاری کیا ہے جس کا اثر سمندر کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔وہ اس مجلس میں مسلمان ہوگیا۔ تو قریش مکہ نے حق سے رو کنے کی پوری کوشش کی ۔ تو فر مایا کیا انھوں نے پختہ

بات کھر ائی ہے ہیں ہے شک ہم بھی کھر انے والے ہیں پختہ بات۔ کر لیس میہ بختی تدبیریں کرسکتے ہیں اَفَالَا نَسُمَعُ سِرَّهُمُ مُ تَدبیریں کرسکتے ہیں اَفَالَا نَسُمَعُ سِرَّهُمُ مُ تَدبیریں کرسکتے ہیں اَفَالَا نَسُمَعُ سِرَّهُمُ مُ قَالَمُ اَلَّا اَلَٰ اللَٰ الل

الله تعالی فرماتے ہیں گل آپ فرمادیں ان کا فروں اور اہل کتاب کو جواللہ تعالیٰ کے لیے اولا د کاعقیدہ رکھتے ہیں اِن کَانَ لِلرَّ خَمْنِ وَلَدُ اگر ہور حمٰن کی کوئی اولا د فاعقیدہ رکھتے ہیں اِن کَانَ لِلرَّ خَمْنِ وَلَدُ اگر ہور حمٰن کی کوئی اولا د فائا اَقَ لَ الْعُدِیدِیْنَ تو میں سب سے پہلے عیادت کرنے والا ہوتا۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔

ایک بیکہ اِنْ نافیہ ہے اور عابدین کامعنی ہے انکارکرنے والے۔ کیوں کہ بیمادہ اگر باب نصر یہ نصر ہے آئے تومعنی ہوتا ہے عبادت کرنا اور اگر سیع کہ بیمادہ اگر باب نصر یہ نصر ہوگانہیں ہوگانہیں ہے رحمان کے لیے اولاد، میں انکار کرنے والوں میں سے ہوں۔

دوسری تفسیر : عَبَدَ کو نَصَدِ سے بنایا جائے تو پھر ان شرطیہ ہاورشرطکا خارج میں ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو معنی ہوگا آپ ان سے کہدویں کدا گر رحمان کا ولد ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرتا ،اس کی تعظیم و تکریم کرتا مگر نہ القد تعالی کی کوئی اولا و ہوا تو میں سب سے پہلے عبادت کرتا ،اس کی تعظیم و تکریم کرتا مگر نہ القد تعالی کی کوئی اولا و ہوا در نہ میں اس کی تعظیم کرنے کے لیے تیار ہوں سنہ کے اور نہ میں اس کی تعظیم کرنے کے لیے تیار ہوں سنہ کوئے دیے السّہ مؤت و آلا رُفِ

پاک ہے آسانوں اور زمین کارب رَب الْعَرْین جوعرش عظیم کا بھی رب ہوہ پاک اور منزہ ہے عَمَّا يَصِفُون ان چيزوں سے جن کويہ بيان کرتے ہيں۔ کوئی کہتا ہے عزیر (مالیے) اللہ تعالی کا بیٹا ہے اور کوئی کہتا ہے عیسی (مالیے) اللہ تعالی کا بیٹا ہے ،کوئی كهتاب فرشة الله تعالى كى بينيال بير - بيرسب غلط كهته بين فَتَعلل الله عَمّا يُشُر كُونَ [الاعراف: ١٩٠]'' الله تعالى كي ذات بهت بلند ہے ان ہے جن كوبيالله تعالىٰ كاشريك بناتے ہيں۔'فرمايا فَذَرُهُمُ يَخُوْ ضُوْلِ لِيسَ ان كُوچِھوڑ ديں گھيے رہيں به باطل چیزوں میں ۔شرکیہ اور کفریہ عقائد میں یہ کھنے رہیں ویک عَبُول اور کھیل کودمیں كَرْبِين حَتَّى يُلْقُوْايَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يَهَالَ تَكَكَيهُ لِينَ اللَّهِ اللَّهِ الله ہے جس کا ان ہے وعدہ کیا جاتا ہے، قیامت کا دن۔ جب بیداللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے عقیدہ اور عمل کا جواب دیں گے اور انہیں اپنے اعمال کی سز انجھکتنی یڑے گی۔اگر آخرت کی سزاہے بچنا جاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائیں ، حضرت محدرسول ﷺ کی رسالت براور قیامت برایمان لائیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَالَّذِی فِی السَّماۤ اِللہُ وَفِی اَلاَرُضِ اِللہُ اوروہی ذات ہے جوآ سانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ اس کے سوانہ کوئی آسانوں میں معبود ہے اور نہ نہ میں معبود ہے آسانوں میں فرشتے ہیں ، چانہ ، سورج ، ستارے ہیں مگر ان میں کوئی بھی عبادت کے لاکن نہیں ہے۔ زمین میں انسان ہیں ، جنات ہیں ، چرند ، پرند ہیں ، جُرجر ہیں ، مگر کوئی بھی ان میں عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ مستحق نہیں ہے۔ یہ عبادت کے لاکن صرف خالق ہے وہ وحدہ لاشر یک ہے اس کے سوا عبادت کے کوئی لاکن نہیں ہے وہ وحدہ لاشر یک ہے اس کے سوا عبادت کے کوئی لاکن نہیں ہے وہ مُوالْ حَدِیدُ الْعَلِیدُ اوروہ کیم بھی ہے اور علیم بھی عبادت کے کوئی لاکن نہیں ہے وہ وحدہ لاشر یک ہے اس کے سوا عبادت کے کوئی لاکن نہیں ہے وہ مُوالْ حَدِیدُ الْعَلِیدُ اوروہ کیم بھی ہے اور علیم بھی

ہاں کا کوئی کام حکمت سے خالی ہیں اور وہ ہر چیز کوجانے والا ہے وَتَبْرَ لَتَ الَّذِی اور ہو ہر چیز کوجانے والا ہے وَتَبْرَ لَتَ الَّذِی اور بڑی باہر کت ہے وہ ذات لَا مُسَلِّفُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ جَس کے لیے ہے بادشاہی آسانوں کی اور زمین کی وَسَابَیْنَهُمَا اور جو پچھ زمین اور آسان کے درمیان ہے۔ وہاں بھی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے جس میں اس کا کوئی شریکے ہیں ہے۔

## قیامت کاعلم صرف الله تعالی کو ہے:

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اوراى كے ياس نے قيامت كاعلم كهوه كب آئے گى؟ اللّٰد تعالٰی کے سوا قیامت کا دفت کوئی نہیں جانتا ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۸۷ میں ہے لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ' نَهِين ظاہر كرے گااللہ تعالیٰ اس كواس كے وقت برمگروہی - ' البيته قيامت كى بعض نشانيوں كاعلم الله تعالىٰ نے انبياء عليظ كو بتايا ہے جن كا ذكر احادیث میں موجود ہے۔مثلاً مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوجائے گا، امام مہدی عالیے کا ظہور ،حضرت عیسیٰ علیہ کا نزول ، آسانوں سے دجال کا ظاہر ہونا ، یا جوج ماجوج کی بورش ہبورج کامغرب ہے طلوع ہوٹا ہشرق دمغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھنس جانا وغیرہ۔ باقی قیامت کےعین وقوع کاعلم کسی کونہیں ہے ۔ تو فر مایا اسی کے پاس ہے قیامت کاعلم وَإِبَیْهِ تُرْجِعُونَ اورای کی طرف تم لوثائے جاؤ کے ادر حساب کتاب مِوكًا وَلَا يَمْ لِلْكُ الَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ والشَّفَاعَةَ اورْبِينِ اختيار مِوكًا ان كوجن كوب الله تعالیٰ سے بنچے بکارتے ہیں سفارش کا۔جن کومشرک لوگ این حاجوں میں بکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیہ ہمیں قیامت والے دن سفارش کر کے حیطرا لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کوسفارش کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔سورۃ الزمر آیت نمبر سہ ہم میں ہے قُلْ لِللهِ الشَّفَاعَةُ حَمِيْعًا "آپفر مادي كرسفارش توسارى التدتعالي ك قبضه من

ہے۔ "جس کووہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا اور اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اجازت دے گا۔ کافرمشرک کو نہ تو سفارش کا اختیار ہوگا اور نہ مشرک کا فر کے لیے سفارش ہوگی۔ تو فر ما یا اور نہیں مالک وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پنچے ، سفارش کا اللہ مَن شَیم دَیالہ عَقِی مروہ جس نے گواہی دی حق کی ۔ اللہ تعالیٰ کی وصدانیت کی گواہی دی کلمہ تو حید کو تبول کیا و محدانیت کی گواہی دی کلمہ تو حید کو تبول کیا و محدانیت کی گواہی میں مارش کی جا سفارش کا اہل نہیں ہے۔

انبیائے کرام علی ، صدیقین ، شہداء اور صالحین بین بلفارش کے اہل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا خاتمہ کلمہ تو حید پر ہوا ہو گا۔ کسی کا فرمشرک یا منافق کے حق میں سفارش نہیں کرسکیں گے۔ سورہ طلا آیت نمبر ۱۰۹ میں سے اِلّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَلُ وَ دَخِنی لَهُ قَولًا ہاں وہ سفارش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کی بات اللہ تعالیٰ کو پہند ہوگی۔

آگاللہ تعالی نے اپی تو حید کے سلسلہ میں صفت خالقیت کا ذکر فر مایا ہے۔ فر مایا کو کہا نے کہا نہ کہ مُر مَّن خَلَقَہُ مُر اور اگر آپ ان سے پوچیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے لیکھ وُک اللہ تو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ مشرک اس بات کے قائل تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر ۲۳ پارہ ۲۳ میں ہے وکسنے ن کہ ہر چیز کا خالق اللہ فواتِ و الکا دُخل کی کہ ہر چیز کا خالق اللہ فواتِ و الکا دُخل کی کھوٹ اللہ فواتِ اللہ فواتِ و الکا دُخل کی گھوٹ اللہ فوائی اللہ فواتِ اللہ ہر چیز کا اللہ تعالی ہے حاجت روا ، مشکل کشا دوسرے کس طرح بن گئے؟ عبادت مالک ہر چیز کا اللہ تعالی ہے حاجت روا ، مشکل کشا دوسرے کس طرح بن گئے؟ عبادت

کے لائق دوسرے کس طرح بن گئے؟

فرمایا فَانی یُوفَکُونَ توبیلوگ کدهر پھرے جاتے ہیں یہ س اندھیرے میں مکریں ماررہے ہیں؟ جب خالق اللہ تعالی ہے تو نظام چلانے والابھی وہی ،عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کی اس شکایت کا ذکر فرمایا ہے جواس نے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں پیش کی ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اور خصوصاً آنخضرت یَالیُّنِیْ کے ناللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں پیش کی ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اور خصوصاً آنخضرت یَالیُّنِیْ کا فریضہ سر انجام دیا اور اس راستے میں ماریں کھا کیں، طعنے سنے، ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی تکالیف برداشت کیں لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لائی ۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغیبر پریثان ہوکر اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں عرض کی اکثریت ایمان نہیں لائی ۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغیبر پریثان ہوکر اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں عرض کرتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِیْلِهِ اور قتم ہے نبی کی اس بات کی لیر بَتِ اِنَّ کَرَتِ اِنَّ کَرَتِ اِنَّ کَرِور دگار! یہ لوگ ایمان نہیں لاتے میں نے پوری کوشش کی ہے ۔ میں نے ان کومختلف طریقوں سے اور مثالوں سے سمجھایا ہے مگر ان پرذرہ و کوشش کی ہے ۔ میں نے ان کومختلف طریقوں سے اور مثالوں سے سمجھایا ہے مگر ان پرذرہ و کوشش کی ہے ۔ میں نے ان کومختلف طریقوں سے اور مثالوں سے سمجھایا ہے مگر ان پرذرہ و کھر کھر کھر کھی اثر نہیں ہوا یہ ایمان نہیں لاتے ۔

الله تعالى نے آپ مَنْ اللَّهِ كُوسَلَى دى ہے كه آپ مَنْ اللَّهِ ان كفار ومشركيين كى با توں كو خاطر ميں نہ لائیں بلکہ فاصفح عَنْهُمْ پی درگزر کریں ان ہے آپ ان کی حرکتوں سے يريثان نهول فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ [الرعد: ٢٠] "كُونكرآب کے ذمے میرا پیغام پہنچانا ہے اس کے بعد اگر کوئی نہیں بانتا تو پھر حساب لینا ہارے ذمہ ہے۔''ہم نے آپ کوحق کے ساتھ خوش خبری دینے والا اور ڈرسنانے والا بنا کر بھیجا ہے وَلَا تُسْنَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيْمِ [البقره:١١٩]" أوربيس سوال كياجائ كاآب سے دوز خیوں کے بارے میں "کہآ یے نے ان کو ہدایت دے کر جنت میں کیول نہیں پہنچایا؟ کیوں کہ بیآ یکی ذمہ داری بی نہیں۔آپ کے ذمہ ہے ہمارا پیغام کھول کر پہنچا دینا۔ توفر مایا آب ان سے درگزر کریں ،ان سے تعرض کریں وَقُلْ سَلْعُ اوران كوسلام كهه كرالگ ہوجائيں \_ا سے سلام متاركت كہتے ہیں \_ جب تم كسى طرح نہيں مانتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جھگڑ انہیں کریں گے بلکہ علیحد گی اختیار کرلیں گے تم اپنا کام كرتے رہواورہم اپناكام جارى ركيس كے -مگرايك بات يادر كھوا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ یں عن قریب یہ جان لیں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ بعض نتائج تو و نیامیں سامنے آجا کیں گے اور حتمی فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ دود ھاکا دودھ اور یانی کا یانی ہو طائےگا۔



•

بِسُمْ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِحُولَالِكُ اللَّهُ النَّالِحُلَّالِي اللَّهُ النَّالَّةُ النَّالِحُلَّالِ النَّالِحُلَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِحُلَّالِي اللَّهُ النَّالِحُلَّالِي اللَّهُ النَّالِحُلَّالِي اللَّهُ النَّالِحُلَّالِي اللَّهُ الل

 $X_{ij} = Q = Q = QX_{ij} = Q = Q$ 

**公子な事を実み事の事をとれて** 

تفسير

(مکمل)

(جلد ۱۸

•

#### ﴿ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْمِ ت

ڂ؆ڨٞۅٳڵڮڗڹٳڵؠؙڽؽڹؖٚٳٛٵۜٵٚٲڹۯڵڹٛٷؽڮڶڗۣڡؙؠؙڴٳڐٟٳ؆ؙڲؙٵ ڡؙڹ۫ڕڔڹڹ؈ڣۿٳؽڡؙۯڰڰؙڷٲڡ۫ڔۣڲڮؽۅۣۨٵڡ۫ڗٳڡڹؽٶڹۑٵٝٳٵڰٵ ڡؙۯڛڸؽڹ؋ٛۯٷڲڰڝ۫ٷڗؾڰؗٳؾڰۿۅٳڛٙڡؽۼٵڡڮؽۿۨۅڔؾٳڛٵڝٙڡڮ ٵڶۯۻ ۅٵڹؽڹٵٵ؈ؙػڹڠؙ؋ڡٛۏۊڹؽڹڰڒٳڶۮٳڵۮۿۅؙۼؠ؈ؽؙؽؾؙ ٵڬۯۻ ۅٵؠٳؠڮٛٵۯٷڸؽ؈ڹڶۿڡٛ؈۬ۺڐۣؾڵۼڹؙۏڹٷٵۯؾٙؿ ڽٷۯڗٲٚؽٳڛٵٛڔٛۑۮڿٳڹ؈ؙؠؽڹ؈ؖؿۼٛڰٙٵڵٵڞ۠ۿۮٳۼۯڮٵؽؿ ڮٷۯڗٲؽٳڛٵٛڔٛڽۮڿٳڹٷؠؽ؈ڰۼؿػٵڵٵڞۿۮٳۼۯڮۮٷڎڡۮ ڮڗۿۯڵۯڡڣۼٵٛٳۮٷۯ؈ٵؽ۠ۿٷۯٷڰٵٷٳڡڰڝؙڎٷڰ ڮٲ؞ۿۿۯڛۏڮڰؠؽڰ؋ڠٷڰۅٳۼۮ؈ڰڵۄڰۼڵۉۼڹٛٷڽٛۿٳٵ

اِنَّاكُنَّامُرْ سِلِيْنَ بِشُكَ بَمُ بَصِحِهُ وَالْهِ بِنِ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ رَحْتَ ا ہے آ یہ کے رب کی طرف سے اِنَّهُ مُقَوِّ بِشُک وہی السَّمِیْعُ الْعَلِیْمَ سننے والا جانے والا ہے رَبّ السَّمٰوتِ رب ہے آسانوں کا وَالْأَرْضِ اورزمین کا وَمَابَیْنَهُمًا اورجو کھان کےدرمیان ہے اِن کُنْتُمْ مُّو قِنینَ اگر ہوتم یقین کرنے والے لآ اِللهَ اِللهُ اللهُ مَن تبیں ہے کوئی معبود مگروہی کے جی وَيُمنِتُ وَمِي زَنْده كُرِيّا ہے اور وہى مارتا ہے زَبْكُرُ وہ تمہار ارب ہے وَ رَبُّ ابَآبِكُ مُ الْأَوَّلِيْنَ اوررب مِ مُحارب يبلي آباؤا جدادكا بلُهُمْ فِي شَكِّ بَلكم بِيلُوكُ شَك مِين يَّلْعَبُونَ كَهِيل رَبِ بِين فَارْتَقِبْ لِين آيانظاركري يَوْمَ الدنكا تَأْتِيالسَّمَآءُ لاحْكًا آسان بِدُخَانٍ مُّبِيْنِ وهوال كَعلا يَّغْشَى النَّاسَ وْحانب لِكَالُولُول كُو هٰذَاعَذَابٌ اَلِيْدُ يعذاب بوردناك رَبَّنَاكُشِفْ عَنَّاالْعَذَابَ (كہيں گے)اے ہارےرب دورکردے ہم سےعذاب کو اِنَّامُؤْ مِنُون بِ شِک ہم ایمان لانے والے ہیں اَنی لَهُمُ الدِّکری کیوں کر ہوگاان کے لیے تھیجت حاصل كرنا وَقَدْ حَاءَهُمُ اور حَقِينَ آجِكان كياس رَسُونُ مَّبِينَ رسول کھول کر بیان کرنے والا شہر تو تو گواعنه مجمرروگردانی کی انھوں نے اس ے وَقَالُوا اوركما مُعَلَّمُ مَّجْنُورِ يَ سَكُمايا مواہد يواند إِنَّا و كَاشِفُواالْعَذَابِ بِشُك مِم دوركرنے والے بين عذاب كو قليلا تھورى

# مدت تك إنَّكُمْ عَآبِدُوْنَ بِي شَكْمٌ بِهِ رَكُمْ كَا طُرفُ لُو شَيْ واللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ والله تعارف سورة:

اس سورت كا نام سورة الدخان ہے ۔عربی میں دخان كامعنی ہے دھوال - اسى رکوع میں آیت کریمہ آرہی ہےجس میں دخان کالفظ موجود ہے۔ دھویں سے کیا مراد ہے؟اس كى تفصيل بھى آربى ہے۔ دخان كالفظ چونكه موجود ہےاس ليےاس سورت كانام دخان ہے یعنی وہ سورۃ جس میں دھویں کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس ہے قبل تر یسٹھ سورتیں نازل ہو چکی تھیں ۔اس میں تین رکوع اور انسٹھ آیتیں ہیں ۔ المحم کے متعلق بات سلے گزر چک ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ ح سے مراد حمید ہے اورم سے مراد مجید ہے۔ یاللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں۔اللہ تعالیٰ کی صفت اور بزرگ سب سے زیادہ ہے وَالْکِتْبِ الْمُبِیْنِ وَاوْقْمیہ ہے۔ معنی ہو گافتم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرتی ہے۔ کتاب سے مرادقر آن کریم ہے۔اس میں تو حید کے مسائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں شرک کا کھلے لفظوں میں روکیا گیا ہے۔ عبادات اورد گیرمسائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ بڑی وضاحت کے ساتھ خوب بیان موئين إِنَّا أَنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبْرَكَةٍ بِحُلْبُم فِي الكواتارام بركت والى رات میں۔برکت والی رات سے مرادلیلہ القدر ہے۔ سورۃ القدر میں ہے إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَلْدِ [باره: ٣٠] " بشك بم فاسكوا تارا جليلة القدريس " اورليلة القدررمضان المبارك كمين من شهر دَمَ ضَانَ الَّذِي أُنْذِلَ فِيْهِ الْقُرْان [البقره: ١٨٥]

آسان دنیا پرایک مقام ہے بیت العزت اور بیت العظمت بھی اے کہتے ہیں۔تو

رمضان المبارک کی آخری را تول میں لوح محفوظ سے بیت العزت یا بیت العظمت تک سارا قرآن کریم لیلة القدر کو نازل کیا گیا۔ پھر بیت العزت اور بیت العظمت سے آخضرت مالی کی ذات گرای پر پورے تیس (۲۳) سال میں نازل ہوا۔ تقریباً چھاسی (۸۲) سورتیں مکہ مرمہ میں نازل ہوئیں اور باتی مدینہ طیبہ میں پچھسفر میں پچھ حضر میں ازل ہوا ہے اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اتن برکت والی رات ہے۔

#### لیلة مبارکه کی تفسیر:

ا کثرمفسرین کرام بیشیراس کی تفسیریبی کرتے ہیں کہاس رات سے مرا دلیلۃ القدر ہے۔بعض مفسرین کرام ہوئیٹیے نے اس رات سے مرادشب براُت کی ہے جو پندرھویں شعبان کی رات ہے۔اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے رزق کا فیصلہ فر اتے ہیں کہ اِس سال اس کو اتنارزق ملے گا اس کو اتنارزق ملے گا۔ اس سال جس جس نے پیدا ہونا ہے ان کی پیدائش تکھی جاتی ہے اور جس نے مرنا ہوتا ہے اس کی موت درج کی جاتی ہے۔ برے رجسر سے چھوٹے میں۔ یہ بیار ہوگا، یہ تندرست ہوگا وغیرہ۔ یہ فصلے پندرهوی شعبان کوہوتے ہیں۔تو دونوں تفسیروں کی تطبیق ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم کے نازل ہونے کا فیصلہ بیدرھویں شعبان کوفر مایا اور نازل لیلة القدر میں کیا۔ کیوں کہ بعض چیزوں کا فیصلہ ہوجا تا ہے مگر عمل اینے وقت بر ہوتا ہے۔فرمایا اِنَا کے نَا اُمُنْ فِی رِیْنَ بِحِثْک ہم ڈرانے والے ہیں نافر مانوں کو دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ اس کے لیے ہم نے پیٹیبر بھیجے، كَابِينِ نازل كِينِ فِيهَا يُغُرَقُ الرات بين جدا كياجاتا بي مُعيراجاتا بح كُلُّ

آمر خینید برمعاملہ حکمت والا تنزل السلنگة وَالرُّوْحُ فِیْهَا "الله تعالیٰ کے فرشتے اتر تے بیں لیلۃ القدر کو اور روح بھی۔ "روح سے مراد جرائیل مالیے ہیں۔ اور فرشتے اتر تے بیں لیلۃ القدر کو اور روح بھی اتر تے بیں۔ جہاں کہیں کوئی عبادت میں فرشتوں کے ساتھ حضرت جرائیل مالیے بھی اتر تے بیں۔ جہاں کہیں کوئی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کوسلام کہتے ہیں۔ آنا فانا دنیا میں گھوم جاتے ہیں اور الله تعالیٰ کی رحمیں بھیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور سلامتی اترتی ہے جسی حقی مصلیم الفہر طلوع فجریک۔

فرمایا آمرًامِنْ عِنْدِنَا بيمعا مع بمارى طرف سے بوتے ہیں۔ان میں کی کا كوئى وظل مبي ب إنا عين المرسلين بشك مم رسول بنا كر بين وال بي -حفرت آدم مالياء سے لے كر حفرت عينى مالي، تك يملے پيمبر كزرے آخر ميں تمام پیمبروں کے امام اور سروار ہم نے بھیج اور کتاب مبین بھیجی۔ یہ پیمبروں کو بھیجنا رُخیّة مِن زَین آپ کے رب کی رحمت ہے۔ رب مجبور نہیں۔ اگر وہ کوئی پیمبرنہ بھیجنا کوئی كتاب نه نازل كرتااس كوكوئي نہيں يو جھ سكتا تھا۔ زمين آسان اور جو بچھاس نے بنايا ہے ا بی مرضی اور اختیارے بنایا ہے اس پر کوئی جرنہیں تھا۔ اِتَ اُنْھُوَ النَّهِ مِنْ عَالْمَعَ لِنَدُ ب شک وہی ہے سننے والاسب باتوں کو تریب کی ہوں یا دور کی ،آ ہستہ ہول یا او کچی ہول۔ اورجانتا بسب كے حالات اورنيتوں كو رئت السّلوت وهرب م آسانوں كا-آ مانوں میں جو مخلوق مے فرشتے وغیرہ سب کی تربیت کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ فرشتوں كَ عَلا وه بِشَارِ مُحْلُولَ عِ جِس كُوبِهِ مُبِين مُجِه كَتْ وَالْأَرْضِ اورز مِين كارب ب-ز مین میں جو مخلوق ہے انسان ہیں ، جنات ہیں ،حیوانات ، کیٹرے مکوزے ،ان سب کا رب الله تعالى ب\_مندريس بشار كلوق بسارى مخلوق كوجان والا، پيداكر في والا

، يالنے والا صرف الله تعالى باس كے سوا اور كوئى يالنے والانہيں ہے وَ مَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ زمین اورآسان کے درمیان ہے، فضاہے، خلاہے، یہ پرندے جو ہمارے سرول یر کافی ، کافی در تک پر پھیلا کراڑتے رہتے ہیں ،ان کی الگ دنیا ہے۔ان سب چیزوں کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔کوئی جان دار چیز الی نہیں مگراس کے رزق کا ذمہ داراللہ تعالیٰ ے مَامِنُ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا " نبيس بَكُولَ عِلْنَ يَعْرِفُ والا جانور مراللہ تعالی کے ذمے ہے اس کی روزی اِن کُنْتُمْ مُوْقِنِیْنَ اگرتم یقین کرنے والے ہو۔ جب ہر چیز کارب وہی ہے تو لا الله الله مق نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگروہی اللہ تعالیٰ ۔اس کے سوانہ کوئی حاجت روا ہے ، نہ مشکل کشا ہے ، نہ کوئی فریاد رس ، نہ دست گیر، نہ کوئی نذر و نیاز کے لائق ہے ، نہ کوئی یکارنے کے قابل ہے بیساری مفتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں کے جی و یُمِیٹ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب مال کے پید میں بیج کی شکل وصورت بن جاتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو محم دیتے ہیں کہاس میں روح ڈال دو۔اس کے بعد بچتقریباً یانچ ماہ تک مال کے پیٹ میں رہتا ہے پھر دنیا میں آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس کو اللہ تعالی عطافر یاتے ہیں۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس برموت طاری کرتے ہیں پھرموت کے بعد اس کوقبر کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔قبری زندگی بھی زندگی ہے پھراس کے بعد قیامت والی زندگی ہے۔قبروالی زندگی کا جمعیں شعور نہیں ہوسکتا۔اگرتم کسی مردے کو قبر میں دیکھونو اس میں زندگی والے آ ٹارشھیں نظرنہیں آئیں گے مگر ہوتا سب کچھ ہے۔ تکلیف بھی ہوتی ہے اور آ رام بھی ہوتا ے ، مزے بھی کرتا ہے اور ممکین بھی ہوتا ہے۔ سز ابھی برداشت کرتا ہے اور رحمتوں سے فا كذه بھى اٹھا تا ہے۔ تو زندہ كرنے والا بھى وہى ہے اور مارنے والا بھى وہى ہے رَبُّكُمْ وَدَبُ ابَا بِكُورُ الْاَقُونِينَ وہ تمہارا بھی رب ہے اور جوتھارے آباؤ اجداد پہلے گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ اگر کوئی آ دمی رب کا مفہوم بھے لیو ان شاء اللہ تعالی شرک کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ تو تربیت کے سلسلے میں جتنی چیز وں کی ضرورت ہے وہ سب رب تعالی کے پاس ہیں۔ مثلاً: جان دار چیز کومزاج کے موافق غذا کی ضرورت ہے ، ہوا کی ضرورت ہے ، پانی کی ضرورت ہے ، لباس کی ضرورت ہے ، رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے میتمام چیزیں رب تعالی کے پاس ہیں۔ سیساری ضروریات یوری کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔

وہی سورج کی کرنیں جن میں تمہاری حیات ہے تیز ہوجا کیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہی پانی جوزندگی کا سبب ہے وہی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان ان چیزوں پرغورتو تب کرے کہ انسانیت ہو۔ آج اکثر انسان تو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ فرمایا بَلْ هُمُهُ فِیْ شَلْتِ یَلْعَبُوٰنَ بلکہ بیاوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔قرآن پاک

کے متعلق شک ہے، نبی کریم میں کے متعلق شک ہے، قیامت کے بارے میں شک ہے، حالانکہ قرآن محکم ہے اور حضرت محدر سول اللہ ﷺ کی نبوت حق ہے، قیامت حق ان چیزول میں کی شک شے کی گنجائش نہیں ہے فار تَقِب پس آ یا تظار کریں يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ سِدُخَانِ مُّبِينِ الدن كاجس دن لائك كاآسان دهوال كطاء واضح يَّغُشَى التَّاسَ وْهَانِ لِي كَالوَّول كُو هٰذَاعَذَابُ أَلِيْمُ يعذاب بدروناك آپ عَلَیْنِ کِی بددعا کے نتیج میں کے والوں برقحط کا مسلط ہونا: حضرت عبد الله بن مسعود رہیء اس کی تفسیر اس طرح فر ماتے ہیں کہ جب مکہ والول نے آنخضرت علی فی نبوت کا انکار کیا ، توحید کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا تو آتخضرت منافق نے ان کے لیے بددعافر مائی کہاہے بروردگار!ان برایے سال مسلط فر ماجیے یوسف مالیا کے زمانے میں مسلط فر مائے تھے۔حضرت یوسف مالیا کے زمانے میں سات سال قحط ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ابن مسعود بڑاتھ فر ماتے ہیں وہ سال آئے کہ ہرشے جلس گئی ، یانی کے جوتھوڑے بہت چشمے تھے وہ ختم ہو گئے ، چانور مرنے لگے، بندے بھوک میں مبتلا ہوئے ، وہ مردار جانور جن کولوگ بھینک آتے تھے، ان بد بودار جانوروں کو جا کر کھانے لگ جاتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ مڈیاں پیس بیس کر کھاتے تھے، چمڑے کھاتے تھے۔ ابوسفیان آنخضرت مَلْنَ کے یاس آئے جوان کے نمائندے تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگے اے محمد علاق ا آپ كى قوم كتنى تكيف ميں ہے د كھے نہيں ہوان كے ليے دعا كروية تكليف ان سے دور ہو جائے تو پھرہم آپ کی بات مانیں گے۔ آپ سال نے فر مایا چیاجان! اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ میری رسالت کو مان لواللہ تعالیٰ عذاب فوراً دور کر دے گا۔ کہنے لگا اس

بات کوچھوڑ دوبس دعا کرو ہمارے لیے۔ یہ جوسات سال ان پر قبط کے مسلط ہوئے ان
کے سامنے دھواں ہی دھواں ہوتا تھا۔ اٹھتے تھے بھوک کی وجہ سے سامنے دھوال نظر آتا
تھا، گر جاتے تھے، ابن مسعود رکھڑاس دھویں سے بیددھواں مراد لیتے ہیں۔ جو کے والوں
پر چھایا ہوا تھا اوران پر مسلط تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس مین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دجال ظاہر ہوگا ، مہدی مالیا ہم آئیں گے ، زمین میں کثرت سے زلالے آئیں گے ، خباز سے دھوال نکلے گا ، کثرت سے سیلاب آئیں گے ، خسف بالمشرق ، شرق کا ایک حصرز مین میں دھنس جائے گا و خسف بالم منحور بین میں دھنس جائے گا و خسف بالم مخور بی تورب کے علاقوں میں سے ایک حصرز مین میں دھنس جائے گا ، و خسف بالہ جنور پُر و العرب ، اور عرب کے جزیرے میں بھی ایک علاقہ زمین میں دھنس جائے گا ۔

اپنا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جہاں اس وقت امریکہ کی فوجیں عرب میں بیٹی ہیں اور بدمعاشی کا اڈ ابنا ہوا ہے ممکن ہے یہی زمین دھنسا دی جائے ۔ تو ابن عباس میٹ فرماتے ہیں کہ اس دھویں ہے مراد وہ دھوال ہے جو قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہوتا سان کی طرف ہے آئے گا اور سب کو وہ دھواں نظر آئے گا۔ ان تفسیروں کا تیس میں کوئی تعارض نہیں ۔ پہلا دھواں بھی واقع ہوااورا گلابھی واقع ہوگا۔

نصیحت حاصل کرنا وَقَدُ جَاءَهُ مُرَسُولٌ مَّ بِنْ اور تحقیق آچکاان کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والا شُعَّة تَوَ لَیْواعَنْهُ کھرانھوں نے اعراض کیااس رسول ہے، نہ مانا وَقَالُوْالْمُعَلَّمُ اور كَهِ لِكُ يمعلم باوك اس كوسكهات بين - چودهوين يارب میں ہے یعقیمه بشر کہاں کوایک انسان سکھا تا ہے تعلیم دیتا ہے۔ ایک غلام تھاروی جس کا نام جبر تھا اور بعض نے عائش اور بعض نے بیار لکھا ہے۔اس بے جارے کا کوئی وارث نہیں تھا۔ جب وہ بہار ہوتا تھا تو آنخضرت ہُلائیں اس کی تبار داری کرتے تھے، اپنی تو فیل کے مطابق کھانا وغیرہ دیتے تھے۔ تو کے والوں نے بیالزام لگا دیا کہ بیٹیش نامی غلام اس کو تعلیم ویتا ہے۔اللہ تعالی نے چودھویں یارے میں اس کار دفر مایا کہ بسان الَّذِي يُلُحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي قَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِينٌ [الْحُل:١٠٢] جس كى طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ اس کا استاد ہے وہ بے جارہ تو عربی ہی نہیں جانتا اس کی زبان تو مجمی ہے،روی ہے۔ ٹوٹے پھوٹے عربی کے جملے بولتا تھا۔اور بیقر آن توصیح و بلغ عربی میں ہے۔ یہ مجمی اس کو کیسے سکھا سکتا ہے۔الزام کی پچھ نہ پچھ منا سبت تو ہونی جاہے۔ مگر شوشے چھوڑنے والے شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔

تو کہنے گئے معافی اللہ تعالی ہوا ہے تھ بھنوری دیوانہ ہے ، معافی اللہ تعالی ۔

آنحضرت ہو گئے گئے کو لوگوں نے دیوانہ بھی کہا ، شاعر اور ساحر بھی کہا ، سعور بھی کہا ، کذاب بھی کہا ، بہت کھے کہا اور آپ ہو گئے نے صبر کیا ۔ فر مایا اِنّا کاشِفُو الْعَذَابِ قَلِیلًا بِشَک کہا ، بہت کھو لئے والے ہیں عذاب کو تھوزی مدت تک ، دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوزی مدت تک ، دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوزی مدت تک ، دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوزی مدت تک ، دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوزی مدت تک ۔ یعذاب تو دور ہوجائے گا مگر کوئی اور عذاب نازل ہوجائے گا ، عذاب سے چھٹکار انہیں ہے اِنٹے عُرْعَا ہِدُونَ ہے شک تم اے شرکو اِکھر، شرک کی طرف لوٹے چھٹکار انہیں ہے اِنٹے عُرْعَا ہِدُونَ ہے شک تم اے شرکو اِکھر، شرک کی طرف لوٹے

والے ہوتم اتنے ضدی ہو کہ تفروشرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔اللہ تعالیٰ نے مسموں عذاب دینا ہے تم اپنا کام کرورب اپنا کام کرےگا۔

# COVO

#### يؤم نَبْطِشُ الْبَطْسُ ا

يَوْمَ نَبُطِشُ جَسِ دَن مَم يَكُرُي عَلَى الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَكُرُبُولَى الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَكُرُبُولَى الْنَاهُنَةَ قِمُونَ بِهِ مِنْكَ مَم انقام لِلنَّهِ وَالْحِيْنِ وَلَقَدُ فَتَنَاقَبُلَهُمُ اور البَّنَةَ قِمُ وَرَعُونَ كَي قوم كو البَّنة قَيْنَ مَم نَ آزمايا ان سے پہلے قَوْمَ فِرْعَوْنَ كَي قوم كو وَجَاءَهُمُ اور آيا ان كے پاس رَسُونٌ كَرِيْمُ رسول عزت والا اَن اَدُّوَا لَا اَنَ اَدُّوَا لِلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَادَاللهِ يَهُ وَالْحَلُومِيرَ اللهُ تَعَالَىٰ كَي بَنْدُولِ كُو اِنْ لَكُمْ بِ اللهِ اللهُ اللهُ

بِشُكُ مِن لا يا مول تمهارے پاس بِسُلُطْنِ مُّبِينٍ مَعلى دليل وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّ اور بِشُكُ مِن بناه ليتابول اين ربكى وَرَبِّكُم اور تهار اربى أَنْ تَرْجُمُونِ كَتْم جُهِ سَكَ سَاركرو وَإِنْ لَّمْ تُوالِيْ اوراكرتم مجھ پرايمان بيس لاتے فَاعْتَزِلُونِ پس مجھے الگرہو فَدَعَا مُّجْرِمُوْنَ مُجْمِ مِی فَاسْرِ بِعِبَادِی لَیْلًا پی لے کرچلیں میرے بندوں كورات كو إِنَّكُمْ مُّ تَبَّعُونَ بِشَكْتِهِ اللَّهِ عَلَيا جَاعًا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ اورچھوڑ دے سمندرکو رَهُوًا رکاہوا اِنَّهُ مُجُنْدُ مُّخُرَقُونَ بِ شک وہ ایک شکر نے جوغرق کیا جائے گا گھ تَد کُول کتے چھوڑے انھوں نے مِنْ جَنَّتٍ بِاغَات وَّعُيُونِ اورجِشْمِ وَّزُرُوعٍ اور كهيتيال وَّمَقَامِر كريم اورعمه مقام وَنَعْمَةِ اورخوشى كى چيزي كَانُوافِيهَا فُكِمِيْنَ جن میں وہ آسودہ حال تھے گذلك اى طرح ہوا وَاوْرَ ثُنْهَا اور ہم نے وارث بنادياان چيزول كا قَوْمًا اخْرِيْنَ دوسرى قوم كو فَمَابَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآء ليل ندرويا ان يرآسان وَالْأَرْضُ اورزمين وَمَاكَانُوا مُنْظَرِينَ اورنه موع وهمهلت ديع مووّل ميں سے۔

ربطآیات:

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ کے والوں پر نافر مانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے

سات سال قط مسلط کیالیکن انھوں نے کوئی بات سلیم نہ کی۔ جہاں ان کا پارہ تھا وہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اور دھمکی دی اور فر مایا اس دن کا انتظار کرو یؤم نَبُطِشُ الْبَظْشَةَ الْبُظْشَةَ الله نُحَالِيٰ عَلَى جَسُونَ ہِم پُوری گُریں گے بڑی پکڑ اِنّا اُمُنْتَقِمُونَ بِحَثَلَ ہُم انتقام لینے والے ہیں۔

#### البطشة الكبراى كاتفير:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ البطشة انصے بڑی کی تفسیر بدر کا واقعہ ہے۔ ہجرت کا دوسراسال تھا،سترہ رمضان المیارک جعد کا دن تھا، کا فرمشرک ایک ہزار کی تعداد میں بوی تھاٹ یاٹ کے ساتھ اچھلتے کودتے ہوئے ،نعرے مارتے ،شادیانے بجاتے ہوئے آئے کہ آج مسلمانوں کا صفایا کر دینا ہے، گانے والی عور تیں ساتھ لائے کہ ہماری کامیابی کے گیت گائیں گی ۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ان کو بری طرح فكست ہوئى \_مسلمانوں كى تعدادتين سوتيرہ تھى \_آنخضرت مَالْيَا في قيادت فرمارے تھے، آٹھ تلواروں کا ایک ہزارتلوار کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تین سوتیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار آدمی تھے۔عالم اسباب میں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا گررب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اس دن کا انتظار کروجس دن جم پکڑیں گے بڑی پکڑ۔ بڑے بڑے سر کافر مارے گئے،ستر گرفتار ہوئے یا قیوں کو بھا گئے کا رستہ نہ ملا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کیا ، انھوں نے نہ مانا۔ بدر میں ان کو بڑی بری شکست ہوئی گرنہ مانا۔ آ گے اللہ تعالیٰ نے آنخضرت مل کے کی سلی کے لیے حضرت موی ساتے کا قصہ بیان فر مایا ہے کہ اگر بدلوگ نہیں مانے تو یریثان نہ ہوں ایسے منکراور سرکش پہلے بھی گزرے ہیں۔ الله تعالى فرمات بي وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور البَهْ تَحْقَيْقَ مِم نَه

آزمایاان سے پہلے فرعون کی قوم کو وَجآء کھُمُ وَسُولَ کے دِیْتُ اور آیاان کے پاس رسول بری عزت والاحضرت موی ملیعہ۔عقائد کی کتابوں میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں پہلا ورجہ حضرت محکہ رسول اللہ عنائی کا ہے ، دوسرا درجہ حضرت ابراہیم ملیعیہ کا ہے ۔ تو تمام مخلوق میں تیسرے درج والا پینیہ کا ہے اور تیسرا درجہ حضرت موی ملیعہ کا ہے ۔ تو تمام مخلوق میں تیسرے درج والا پینیہ ہم نے ان کی طرف بھیجا ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا تھا۔ تخت سے خت پینیہ ہم نے ان کی طرف بھیجا ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا تھا۔ حضرت موی ملیعہ نے فرعون کے در بار میں دومطالبے رکھے ۔ ایک فرمایا یا نے دُعَون کے در بار میں دومطالبے رکھے ۔ ایک فرمایا یا نے دُعَون اِنِّنی اِنِّنی وَسُولٌ مِنْ دَبِّ الْعلَيمِیْنَ [الاعراف: ۱۹۰۱]" اے فرعون بے شک میں بھیجا ہوا ہول رہا العالمین کی طرف سے ۔ "اور میر ے ساتھ میر ابھائی ہارون بھی ہے ۔ اِنَّ دَسُولٌ وَ حَدِی دعوت بھی ہوگئی اور رسالت کی دعوت بھی آگئی۔ وَحِدِی دعوت بھی ہوگئی اور رسالت کی دعوت بھی آگئی۔

دوسرامطالبہ تھا کہ تو بنی اسرائیل کوآ زاد کردے میں ان کوارض مقدس شام لے جانا چاہتا ہوں۔ان کومیر ہے حوالے کروتا کہ بیآ زادی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ کو یا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ساتھ غلام قوم کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا۔

فرمایا آن آدُوِّ النَّیْ عِبَادَاللهِ یه که حوالے کرومیر ساللہ تعالیٰ کے بندوں کو النہ تعالیٰ کے بندوں کو النہ کے مندوں کو النہ کے مندوں کو النہ کے مندوں کو النہ کے مندوں کی النہ کے مندوں میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ جورب تعالیٰ نے تھم دیا ہے وہی پہنچا تا ہوں ابی طرف سے کی بیشی نہیں کرتا۔

اس آیت کریمہ کی دوسری تفییر اس طرح کرتے ہیں کہ آن آڈ آ الگ عِبَادَ اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهِ الله عَبَادَ اللهِ الله عَبَادَ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَلَيْ عَبَادَ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَبْرَادِ اللهِ عَبَادَ اللهِ عَبْرَادِ الللهِ عَبْرَادِ اللهِ عَبْرَادِ اللهِ عَبْرَ

ادائیگی کا تھم دیتا ہوں کہ تو حید مان لو، رسالت قبول کرلو، قیامت کو حق مانو اور جو تہہارے فرصادات ہیں ان کو قبول کرو۔ میں تہارے لیے رسول امین ہوں۔ رب تعالیٰ نے جو فرمایا ہے امانت داری کے ساتھ پہنچا تا ہوں۔ اورائ فرعونیو! قَانَلَا تَعْلُوٰا عَلَیٰ اللهِ اور بید کہ سرکتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ۔ یعنی نافر مانی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے موی اور بید کہ سرکتی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے موی پسلطن مُیمِیْن بیش کے مقابلے میں ایا ہوں تہہارے پاس کھلی ولیل ۔ اللہ تعالیٰ نے موی میں ہے ان میں سے ایک لاٹھی کا میانی کونونشانیاں عطافر مائی تھیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے ان میں سے ایک لاٹھی کا سانی بن جانا ، گریبان میں ہاتھ ڈال کر تکا لئے تھے تو سورج کی طرح چکٹا تھا۔ یہ سانی بن جانا ، گریبان میں ہاتھ ڈال کر تکا لئے تھے تو سورج کی طرح چکٹا تھا۔ یہ نشانیاں دیکھنے کے باجود فرعون ، ہامان نے اور ان کی فوج نے موئی مالیے کودھمکی دی کہ انتیاں دیکھنے کے باجود فرعون ، ہامان نے اور ان کی فوج نے موئی مالیے کودھمکی دی کہ انتیاں تبلیغ سے بازآ جاؤور نہ ہم شمصیں پھروں سے سنگ سارکریں گے۔

اس چمکی کا جواب دیے ہوئے موئی مالیے نے فرمایا وَافِی عُذْتُ بِرَ بِی وَرَبِی کُورِ اور بَہُمارے رہ کی آئی۔
وَرَبِی کُونِ اس بات کی کہتم مجھے رجم کرو۔ رجم کا معنی ہوتا ہے کہ پھر مار مار کے ختم کر دینا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں عکم ہے کہ شادی شدہ مرداور عورت بدکاری کریں اور شرکی ثبوت ہو جائے کہ چار شرکی گواہ ہول یا وہ خود اقر ارکریں تو ان کی سزار جم ہے کہ میدان میں کھڑا کر کے سازے لوگ ان کو پھر مار مار کے ختم کردیں۔ تو فر مایا میں پناہ لیتا ہوں اپنے رہ کی مدد کے ساتھ اس بات سے کہتم ہوں اپنے رہ کی مدد کے ساتھ اور تمہارے دہ کے محمد جم کرو و وَاِل آئے دُنُو فِینُو اِلْیُ اورا گرتم مجھ پرایمان نہیں لاتے فَاغَدَر کُونِ تُو مِی ہوں اپنے رہ کی مدد کے ساتھ اس بات سے کہتم مجھے رجم کرو و وَاِل آئے دُنُو فِینُو اِلْیُ اورا گرتم مجھ پرایمان نہیں لاتے فَاغَدَر کُونِ تُو مُجھے ہوں اپنے رہ کی کرو ، الگ ہو جاؤ ۔ میں نے تبہار سے ساتھ لا ان جھڑ اتو کرنا نہیں ۔ میں مجھ سے کنارہ کئی کرو ، الگ ہو جاؤ ۔ میں نے تبہار سے ساتھ لا ان کی جھڑ اتو کرنا نہیں دیے کا جھے اس تھے اس بات تم کو مجھادی ہے اگریہ بات تم سے سے تبہار سے ساتھ کی تو الگ رہویہ دھمکیاں دیے کا بات تم کو مجھادی ہے اگریہ بات تم سے سے تھوں تو الگ رہویہ دھمکیاں دیے کا بات تم کو مجھادی ہے اگریہ بات تم سے سے کار دی ہو تھے اس کے اس میں ہوتی تو الگ رہویہ دھمکیاں دیے کا

کیامعنی ہے کہ ہم سمیں رجم کردیں گے۔ جب فرعون کے ظلم کی حدہوگی فَدَعَارَبَ اَقَ مُورِ مُونَ اللّٰہِ ہے نے این رب کو پکارا این رب سے دعا کی اَنَّ هَو کُلَا عَوْوَمُ مُّ جُورِ مُونَ بِ بِشک بیقوم جم ہے۔ بیس نے ان کوحق کی بات کہی ان کونشا نیاں بھی دکھا کیں جو آپ نے شک بیقوم جم ہے۔ بیس نے ان کوحق کی بات میں ان کونشا نیاں بھی دکھا کیں جو آپ نے میر ہے ہاتھ پر ظاہر فرما کیں گرریکوئی بات مانے کے قریب نہیں آئے۔ الٹازیا دتیاں کی مرف سے حکم آیا فَاسْرِ بِعِبَادِی لَیُلًا، لیس لے جاؤمیر بی بین ظلم کیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا فَاسْرِ بِعِبَادِی لَیُلًا، لیس لے جاؤمیر بین بندوں کورات کو اِنْکَدُمُ شَبَعُونَ بِ شَک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ حکم بے ہوا کہ ان کو بندوں کورات کو اِنْکُدُمُ شَبَعُونَ بِ جَرَت کرنا ہے۔ ارض مقدس شام کے علاقے بین ہے دیا تجہد صفرت موکی ملاہے نے فید طور پر سارا پر دگرام آپی قوم کو بتا دیا کہ فلال رات کوہمیں یہاں سے جلے جانا ہے اپنا ضروری سامان تیار کراو باقی تمہارا انتظام رب تعالی خود کریں یہاں سے جلے جانا ہے اپنا ضروری سامان تیار کراو باقی تمہارا انتظام رب تعالی خود کریں کے۔

#### بنی اسرائیل کامصرے نکلنا:

مصر بڑا آباد علاقہ تھا چنانچہ لوگ جب مصر سے چلے ہزاروں کی تعداد میں مرد عور تیں تھیں، بیچ بھی ساتھ تھے۔ رات کے پرسکون دفت میں ایک بچہ واز نکا لے توشور کی جاتا ہے۔ بھرعور تیں تو ایس کلوق ہیں کہ ان کوئو بار بھی چپ رہنے کا کہوتو یہ چپ نہیں رہ سکتیں وہ غیر اختیاری طور پر بولتی رہتی ہیں گر اللہ تعالیٰ نے فرعو نیوں کو ایسا سلایا کہ کہی کو خبر تک نہ ہوگی۔ جب کہوئی تو معلوم ہوا کہ بی اسرائیل تو سارے غائب ہوگئے ہیں۔ فرقون کو اطلاع دی اس نے فور آا ہے جنسی نافذ کر دی اور فوج لے کر تعاقب کے لیے چل پڑا۔ کو اطلاع دی اس نے فور آا ہے جنسی نافذ کر دی اور جو عوام ساتھ آئے ہیں فوجی تعاون کے ایپ وزنر اعظم ہا مان کو کہا تم فوج کے آگے رہوا ور جو عوام ساتھ آئے ہیں فوجی تعاون کے لیے وزنر اعظم ہا مان کو کہا تم فوج کے آگے رہوا ور جو عوام ساتھ آئے ہیں فوجی تعاون کے لیے وزنر اعظم ہا مان کو کہا تم فوج کے آگے رہوا ور جو عوام ساتھ آئے ہیں فوجی تعاون کے لیے وزنر اعظم ہا مان کو کہا تم فوج کے آگے رہوا ور جو عوام ساتھ آئے ہیں فوجی تیں مصر سے لیے وہ فوج کے تیجھے رہیں اور میں تمہارے بیچھے ہوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں مصر سے

جانے والے ان کا یہاں سے جانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ مفت کے مزدور ہمارے ہاتھوں سے نکل کے جارہے ہیں اور بدنا می علیحدہ ہے موئ علیہ بر گفترم پر پہنچ تو رب تعالیٰ کا تھم ہوا کہ پانی پر لاٹھی مارورا سے بن جا کیں گئم برقلزم کو پار کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ک قدرت سے پانی کے بلاک بن گئے۔ اِس طرف کا پانی اِدھر کھڑ اہو گیا اور اُس طرف کا اُدھر کھڑ اہو گیا اور اُس طرف کا اُدھر کھڑ اہو گیا درمیان میں راستے بن گئے۔ حضرت موئ مالیا ، حضرت ہارون مالیہ اُدھر کھڑ اہو گیا درمیان میں راستے بن گئے۔ حضرت موئ مالیہ ، حضرت ہارون مالیہ ماتھیوں کو لے کر بحرم قلزم عبور کر گئے ایک بچ بھی پیچھے نہ رہا۔ فرعونی جب بحقلزم میں ماتھیوں کو لے کر بحرم قلزم عبور کر گئے ایک بچ بھی پیچھے نہ رہا۔ فرعونی جب بحقلزم میں فراغل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم کو تھم دیا کہ چل پڑو۔ فرعونی سارے کے سارے فرق ہوکر جہنم رسید ہوئے کئی کو یہ بھی علم نہ ہوا کہ کہاں گئے ہیں۔

پر پھینک دیا۔ اب تک اس کی تعش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ کسی کسی وقت اس کا فوٹو اخبار میں آ جاتا ہے آ دی دیکھ کرعبرت حاصل کرسکتا ہے کہ بیدوہ خبیث ہے جو کہتا تھا ان دب کسم الاعلمی ۔جس نے موکی مالیے کومصیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ تھا جس نے می اسرائیل کے بارہ ہزار بیج تل کیے تھے اور ان کے مکان گرائے تھے۔

فرمایا وَافْرُ الْبِابُحْرَ رَهُوا اور چور دے سمندر کورکا ہوا اِللّه مُدُخُرُ تُون کے بیشکہ دو لشکر ہے جوغرق کیا جائے گا۔ فرمایا کے مُقرَکُوامِن جَنْبِ کُنْجَنْبِ کُلّتے ہی جھوڑے افھوں نے باغات وَ عُیون سے اور چشمے وَ وُرُوع اور کھیتیاں چھوڑیں وَ مَقَامِر کِرِی بِدُی بِلِدُنگیں چھوڑیں جن میں قالین بچھے ہوئے تھے اور بڑے آ سائش کے سامان تھے وہ سب چھوڑ گئے وَ نَعْمَدِ کُلُو اِفِيهَا فَرِي بِیْنَ اور خوثی کی چیزیں اور نعمتیں جن میں وہ آسودہ حال تھے۔ وہ سب چیور گئیں اور وہ سید جھوڑ گئے کے نیون اور اس کی قوم کو بجرم میں چہنے گئے کے لئے الی طرح ہوا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو بجرم قلزم میں غرق کر دیا۔ موئی مالیے اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی و وَ وَ مَنْ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی و وَ وَ وَ مَنْ اور ان کے ساتھیوں کو نجات میں مقرم ین کرام بیسیم کا اختلاف ہے کہ دوسری قوم سے مراد کون ہیں؟

#### بنی اسرائیل وادی تنییمیں:

علامہ بغوی ہوسید بڑے مفسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت موکی ملاہد کے مساتھی وادی میبنائی کہتے ہیں جو ساتھی وادی میبنائی کہتے ہیں جو ساتھی وادی میبنائی کہتے ہیں جو چھتیں (۳۲)میل بچوڑی ہے۔ ۱۹۶۷ء میں اس پریہود نے حملہ کرکے قبضہ کرلیا۔ اب بچھ حصہ مصرکودے دیا ہے اور وہ حصہ جونو جی اہمیت کا حامل ہے

اور جہاں تیل کے چشے ہیں وہ سب یہودیوں کے پاس ہے۔ حالانکد جغرافیے کے لحاظ سے یہمسرکا حصہ ہے۔ وادی سینائی سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزارفٹ کی بلندی برہ ۔ جیسے ہمارے ہاں مری ہے۔ تو علامہ بغوی برائید فرماتے کہ بنی اسرائیل جب وادی تیبہ میں پہنچ اور ان کو یقین ہوگیا کہ فرعون تباہ ہوگیا ہے اور اس کی فوجیں بھی تباہ ہوگئ ہیں تو پیس پہنچ اور ان میں سے واپس مصر چلے گئے۔ اور سورۃ الشعراء آیت نمبر ۹ کا پارہ نمبر ۱۹ میں تاہے واور آئی اسرائیل کو۔ "چھواپس تاہے واور باتی اسرائیل کو۔ "چھواپس تاہے واور باتی وہیں رہے۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ فوری طور پر بنی اسرائیل وارث نہیں ہے کچھ عرصہ کے بعد ہاں کے دوسرے لوگوں عرصہ کے بعد وہاں کے دوسرے لوگوں نے قبضہ کرلیا۔ بعد میں بیز مین اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فکھا ایک نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فکھا ایک نے قبال اور نہ زمین فرعونیوں کے تیاہ ہونے یہ۔ فرعونیوں کے تیاہ ہونے یہ۔

#### زمین وآسان کارونا:

ال مقام پرمفسرین نے حضرت علی رفاق ہے روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت مُتالیّن ہے فرمایا کہ جس وقت کوئی مومن فوت ہوتا ہے تواس پرآسان اور زمین روتی ہے۔ زمین کے رونے کی وجہ وہ جگہ ہے جہال وہ نماز پڑھتا تھا، اٹھتا، بیٹھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یا دکرنے والا بندہ جب فوت ہوجا تا ہے تو آسان کے دو درواز ہے بھی روتے ہیں۔ ایک وہ دروازہ جس سے اس کے نیک اعمال او پرجاتے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال او پرجاتے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال او پرجاتے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کی محتمیں اور رزتی نازل ہوتا تھا۔ تو مومن جب فوت ہوتا ہے زمین بھی روتی

ہے، آسان بھی روتا ہے۔ اور فرعونیوں کے مرنے پر نہ زمین روئی اور نہ آسان رویا بلکہ آخضرت ملا ایک جنازہ دکھ کر فرمایا مُستَدِیمٌ اَوْ مُسْتَدَامٌ مِنْهٌ نہ ہے آرام پائے والا ہے بااس سے آرام حاصل ہوگیا ہے۔ 'صحابہ کرام مُنْٹُۃ نے عرض کیا حضرت!اس کا کیامعنی ہے تو آپ مائی کے فرمایا کہ اگریہ مومن ہے تو دنیا کی مصیبتوں سے اس کی جان جھوٹ گئی جنت کی خوشیوں اور نعمتوں میں چلا گیا تو یہ راحت پائے والا ہے اور اگریہ برا ہے تو کہ میٹ مِنْهُ الْمعِیادُ وَالْہَدُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوابُ نُنْ تُواس سے بندوں نے راحت حاصل کرلی ، مر کوں اور دیواروں نے راحت حاصل کرلی ، حیوانوں اور درختوں نے راحت حاصل کرلی ، حیوانوں اور دیواری شریف کی روایت ہے۔

توبرے آدمی کامر نادوسرول کے لیے راحت ہے۔ تو زیمن اور آسان ان پر کیول روئے گا؟ تو فر مایا نہ ان پر آسان رویا اور نہ زیمن روئی و مَا کے انوا مُنظرین اور نہ اور نہ ہوئے وہ مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے کہ جب رب تعالیٰ کاعذاب اور گرفت آئی تو ان کومہلت نہ ملی فور اُ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ عَلیٰ اِسِی کہ میں دی کہ اگریہ کے والے باز نہیں آئے تو انظار کریں ان کا بھی وہ ی حشر ہوگا کہ دنیا میں بھی تیا ہی۔ تابی اور آخرت میں بھی تیا ہی۔



# وَلَقُلُ مَنِعَيْنَا بَرَى إِنْ رَاءِيْلُ مِنَ

لَيَقُولُونَ البِسَهِ مِنْ إِنْ هِيَ نَبِيلَ عِنْ إِلَّا مَوْتَتُنَاالُا وْلَى مَّر ہماری کیلی ہی موت وَمَانَحُومِ بِمُنْشَرِینَ اورہم ہمیں اٹھائے جائیں كَ فَأْتُوا لِيل لِي آوَتُم بِابَابِنَا مار باپ دادول كو إنْ كُنْتُمُ صدِقِيْنَ الرَبُومُ سِيحِ أَهُمُ خَيْرٌ كيابِ بَهْرَبِيلِ أَمْقَوْمُ تُبَّعِ ياتِّج ی قوم قَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ جوان سے پہلے گزرے ہیں أَهْلَكُ لُهُ مَ لَ ال كُومِلاك كيا إِنَّهُ مُ كَانُوْامُجْرِمِيْنَ بِشُك وه مجرم تص وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوْتِ اورتبيل پيداكيا بم نے آسانوں كو وَ الْأَرْضَ اورزمين كو وَمَابَيْنَهُمَا اورجو يَحُمان كورميان م الحِينَنَ کھیلتے ہوئے ماخَلَقْنَهُمَا نہیں پیداکیا ہم نے ان کو اِلّابالْحَقّ مُرحَق كماته وَللِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ لَيكن اكثران كَنْمِين جانة إنَّ يَوْمَ الْفَصْل بِ شُك فَصِلْ كَا وَن مِنْقَاتُهُمْ النَّ كَا مقرر وقت ب اَجْمَعِيْنَ سبكا يَوْمَ لَايُغْنِي مَوْلًى الله دن بين كفايت كرے كاكوئى دوست عَنْ مَّوْتِي سَى دوست سے شَيْئًا کِي مَكِم وَلَا هُمْ يَنْصُرُ وْنَ اور نہان کی مدد کی جائے گی اِلّا هَو ' رَّحِهَ اللّٰهُ صَمَّروہ جس براللّٰہ تعالیٰ رحم فرمائ اِنَّهُ هُوَالْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ بِشُكُ وه عَالب بمهربان ب-تذكرهٔ بنی اسرائیل:

موسیٰ مالیا ، بنی اسرائیل اور فرعون کا ذکر چلا آر ہاہے۔ان آیات میں بھی ان کا

ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَبَیْنَا اور البت تحقیق ہم نے بجات دی بیخی اِسُر آءِیلَ بی اسرائیل کو مِن الْعَدَابِ الْمُهِینِ ایسے عذاب سے جوان کواذیت پہنچا تا تھا۔ وہ کہاں سے ہوتا تھا؟ مِن فِرُ عَوْن فرعون کی طرف سے ہوتا تھا۔ تواس سے اللہ تعالیٰ نے ان کونجات دی کہ فرعون اور فرعونیوں کواللہ تعالیٰ نے بحقلزم میں غرق کیا اور بی امر ائیلیوں کو نجات دے کہ وادی تیہ میں پہنچایا اور فرعون کے ظلم سے نجات دی اِنَّهٔ بے شک وہ فرعون سے سان عالیٰ اللہ میں ان اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں کے ان کے

فرمایا وَلَقَدِاخُتَرُنْهُمُ اورالبت حقق ہم نے چنا، انتخاب کیابی اسرائیل کا عکلی علیہ علم کی بنیاد پر عکلی الملکین جہان والوں پر۔اپ زمانے میں بی اسرائیل ساری قوموں سے اونجی قوم تھی۔ ان میں اللہ تعالی نے چار ہزار پیغیر بھیج، تین مشہور کتابیں ان پیغیروں پرنازل ہوئیں۔ تورات موی سیسے پر، زبورداو دیاہے پر، انجیل میسی مالیہ پر۔فرمایا ہم نے ان کا انتخاب کیاعلم کی بنیاد پر جہان والوں پ وَاتَیْنُهُمْ فِنَ اللّٰیٰتِ اور ہم نے دیں ان کونشانیاں منافیہ وِبَلَقُ المّیِنُنَ جن میں انعام اوراحسان تھا اللّٰیٰتِ اور ہم نے دیں ان کونشانیاں منافیہ وِبَلَقُ المّیِنُنَ جن میں انعام اوراحسان تھا کھلا۔ یہ وگ جب وادی تیہ میں پہنچ تو موی مالیہ نے ان کو جہاد کا تھم دیا۔ کہنے لگے فاڈھٹ آئیت وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ [ ما کدہ: ۲۵]" پی آپ جا کیں اور آپ کا رہ جائے اور جا کراڑ و بے شک ہم تو یہاں بیٹھے والے ہیں۔'' اللہ تعالی نے ارض کا رہ جائے اور جا کراڑ و بے شک ہم تو یہاں بیٹھے والے ہیں۔'' اللہ تعالی نے ارض

مقدس چالیس سال کے لیے ان پرحرام کردی۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ وادی تیہ بڑا کھا میدان تھا جہاں کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ چندآ دی اس کے سائے میں بیڑے کیس۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے بادلوں کے ذریعے سائے کا انظام کیا۔ جب سورج چڑھتا بادل آ جاتے سورج کے غروب ہونے تک گہرے بادلوں کے سائے رہتے۔ اور ان کے کھانے کے لیے من وسلوئی کا انظام فر مایا۔ پی پکائی کھیر اور بھنے ہوئے بیٹر ان کوئل جاتے سے مگر ای لوگوں نے کہا گئ نے شہر کر مایا۔ پی پکائی کھیر اور بھنے ہوئے بیٹر ان کوئل جاتے سے مگر ای لوگوں نے کہا گئ نے شہر ہر کا کی سے مایو واحیا ہوں چاہیں۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالی نے موئی مالیے کوفر مایا پھر پر لائھی مارو۔ وہاں ایک بڑا سا کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالی نے موئی ملاح ہوگے۔ اس کے علاوہ ب شار تعمیں اللہ تعالی نے ان پر نازل فرما کیں ۔ تو دیں ہم نے ان کو تعمیں جن میں انعام واحسان اور آزمائش تھی کھی۔ پر نازل فرما کیں ۔ تو دیں ہم نے ان کو تعمیں جن میں انعام واحسان اور آزمائش تھی کھی۔ یہ واقعات بیان فرما کر پھر اللہ تعالی کے والوں کو متوجہ کرتے ہیں۔

فرمایا اِنَّ هَوُلَاءِ بِشَك بِهِ مَعُ والے لَیَقُولُونَ البت کہتے ہیں اِن موت کے جی اِلاَمُوتَ بَیْن اللهُ وَلَی نہیں ہے بی گر ہماری پہلی موت جو ہم مرتے ہیں اس موت کے بعد وَمَانَحْن بِمُنْشِرِیْن اور دوبارہ نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ بس مرکے، بڈیال ہوسیدہ ہوگئیں، چوراچوراہوگئیں، دوبارہ نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ قیامت ہے، ی نہیں۔ تم کہتے ہود وبارہ اٹھنا ہے تو پھراس طرح کرو فَانُّوُ البِابَا بِنَا لَی لِے آوَ ہمارے باپ دادول کو۔ یہ ہمارے آ باواجداد کی قبریں ہیں ان کواٹھا کر ہمیں دکھادو اِن کے نتم ضدِ قِین ہوجائے کہ صدِ قیارہ اٹھتے ہیں تا کہ ہمیں یقین ہوجائے کہ واقعی مردے دوبارہ اٹھتے ہیں تا کہ ہمیں یقین ہوجائے کہ واقعی مردے دوبارہ اٹھتے ہیں تا کہ ہمیں یقین ہوجائے کہ واقعی مردے دوبارہ اٹھتے ہیں تا کہ ہمیں یقین ہوجائے کہ واقعی مردے دوبارہ اٹھتے ہیں تا کہ ہمیں یقین ہوجائے کہ واقعی مردے دوبارہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ گر اللہ تعالی نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے

کسی کی فر مائش ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانو نہیں بدلتا۔

## قوم تبع:

الله تعالی فرماتے ہیں اکھ نے خیر آن کریم میں آیا ہے۔ ایک سیاوردوسرا سورت ق کی قوم بہتر ہے۔ تع کا لفظ دومر تبہ قر آن کریم میں آیا ہے۔ ایک سیاوردوسرا سورت ق میں ۔ یہ کون بزرگ سے؟ متدرک حاکم میں روایت ہے آئے خضرت نے فرمایا لا اڈدی ف آئی نبی آئم لا '' میں نہیں جانتا تع نبی سے یانہیں سے۔'' قوم کی اضافت نبی کی طرف ہوتی ہے۔ قوم نوح ، قوم ہود ، قوم صالح ۔ یہاں پر قوم کی اضافت تبع کی طرف ہوئی ہے۔ مفسرین کرام ہو ہود ، قوم موال کے ۔ یہاں پر قوم کی اضافت تبع کی طرف ہوئی ہے۔ کا ایک آدمی تھا اسعد بن ملیک ۔ یہ آومی پہلے آگ کی پوجا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی آگ کی پوجا سے تو بہ کر کے خداوند عزیز کی تو حید کا قائل ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نیت ابوکر بھی آتی ہے اور ابوکر یہ بھی آتی ہے۔

آنخضرت النظیم سے نوسوسال پہلے گزرا ہے۔ بڑا نیک اور پر ہیز گار آدمی تھا اوّل مَنْ کسی الکَفیم " یہ پہلا خص ہے جس نے تعبہ اللہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ "قوم کو بڑا سمجھایا مگر قوم نے اس کی اطاعت نہیں گی۔ اس کے لیے چوڑ ہے قصید ہے بھی آتے ہیں۔ پہلی کتابوں کاعلم بھی رکھتا تھا۔ آنخضرت مالی کے شریف لانے کا بھی اس کو علم تھا۔ میں ۔ پہلی کتابوں کاعلم بھی رکھتا تھا۔ آنخضرت مالی کے شریف لانے کا بھی اس کو علم تھا۔ اس کے ایک قصید ہے کہ ایک شعر کا بیر جمہ ہے کہ میں گوائی و بتا ہوں کہ حضرت میں ان کی عمر تک لبی کر دی جائے تو میں ان کی خدمت کروں گانے۔

شهدت على احمد انه رَسُولُ بادمن الناس فَلُو مُدِتُ عَلى عمرى إلى عمرة لكُنْتُ وزيرًا لَه وَزنًا

اس کا ایک خط عقیدت بھر ا آپ مَنْ اَلَیْنَ کے نام ہے۔ اس بیارے خط کے الفاظ بھی تم س لو۔ یہ خط نقل در نقل ہوتے حضرت ابو ابوب انصاری رَخَاتِ کے خاندان کے پاس تھا۔ بالآخریہ خط ان کے پاس بہنچا اور انھوں نے آنخضرت مَنْ الْبِیْنِ کو بہنچا یا۔ حضرت ابو ابوب انصاری رَخَاتُ کا نام خالد بن زید تھا۔ ان کے ایمان لانے کا سبب بھی بہی خط تھا تنع کا جس کا نام اسعد بن مُلیک تھا۔ وہ لکھتا ہے:

"حقراورناقص بندے کی طرف سے اللی محمد بن عبد الله نبی محمد مَنْ الله نبی محمد منافق محمد محمد منافق مح

یه او برعنوان تھا۔خط کامضمون کیا ہے؟ سنیے:

''امَّا بَعْدُ فَانِی امَنْتُ بِكَ اے بی کریم مَثَلِیْ ایس آپ پرایمان لاچکا ہوں وَ بِکِمْ مِثَلِیْ اِیکُ اللّٰ کِا اور اس کیاب پر بھی ایمان لاچکا ہوں جو آپ کی طرف اتاری جائے گی و اَنَّا عَلْی دِیْنِکُ وَ مِلَّتِکَ اور میں آپ کے دین اور ملت پر ہوں آپ کے طریقے پر ہوں و امَنْتُ بِرَبِّکَ اور میں آپ کے رب پرایمان لایا ہوں و کُرٹ کُرِ شَیْ و جو ہر شے کارب ہا کی ان لایا ہوں و امَنْتُ بِکُرِ مَا جَاءَ رَبِّکُ اور میں آپ کے دب کی ایمان لایا ہوں و امَنْتُ بِکُرِ مَا جَاءَ بِکُرِ مَا جَاءَ اور میں آپ کے دب کی طرف سے آئی ہے بیس کر بی کی اور میں ہوا سے کہ اس کی ایمان لایا ہوں جو آپ کے دب کی طرف سے آئی ہے بیس بی ایمان لایا ہوں جو آپ کے دب کی طرف سے آئی ہے میں شرائع الاسلام اسلام کا حکام جب بھی نازل ہوں گے میر اسب پر ایمان

ہے۔ حضرت! فَإِنْ آدُد کُتُكَ فَبِهَا وَ نَعِمَتْ الرَّمِيلَ نِهَا وَدِر بِاليا توميرى برى خوش تمتى ہوگى، ميرے واسطے برى سعادت ہوگى وَإِنْ تَلَمْ آدُدِ کُكَ اورا گر حضرت! آپ كاز ماندنہ پاسكا فَاشُ فَعُ لِنْ مِيرے ليے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرنا ولا تَنْسَانِی يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اور قيامت والے جھے نہ بھلادينا فَاتِنَى مِنْ اُمَتِكَ بِى مِي تَنْسَانِی يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اور قيامت والے جھے نہ بھلادينا فَاتِنَى مِنْ اُمَتِكَ بِى مِي آپ كا امت كا ايك فرد ہول الا وَليسن جوآپ كی امت کے اول افراد ہیں وَبَايَعُتُكَ اور مِيں نے آپ كی روحانی بیعت کی ہے قبل مُجِنْبِكَ آپ کے آنے سے پہلے وَانَا عَلَى مِلْتِ يَهُ وَرِيْسَ آپ كی المت پر ہوں وَ مِلَّةَ آبِيْكَ اِبِر اهيم اور آپ کے داداابر اہم کی المت پر ہوں۔"

یہ خط ہے اسعد بن ملیک بیزید کا جو انھوں نے آنخضرت بھالی کے نام آپ بھالی کی ولادت باسعادت ہے نوسوسال پہلے کھا تھا۔ آخر تک بے چارہ کوشش کرتارہا مگرقوم نے اللہ تعالی کی تو حید کا اقر ارنہیں کیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہیں یا قوم تع وَالَّذِیْن مِن قَبْلِهِمُ اوروہ جوان ہے پہلے گزرے ہیں اھلک کھا تھے ہم نے الن کو ہلاک کیا۔ یوں ہلاک کیا؟ اِنَّهُ مُ کَانُوْا مُنْجُرِهِیْنَ بِ شک وہ مجرم تھے۔ یہ کے والے بھی مجرم ہیں اللہ تعالی کے عذاب سے نہیں نے سیس کے۔ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقُنَا السَّمُوْتِ وَالْاَرْضَ اورنہیں بیدا کیا ہم نے آسانوں کواور فرماتے ہیں وَمَا خَلَقُنَا السَّمُوْتِ وَالْاَرْضَ اورنہیں بیدا کیا ہم نے آسانوں کواور

زمین کو وَمَابَیْنَهُمَا اور جو بچھان کے درمیان ہے لیعینی کھیلتے ہوئے۔ کھیل تماشے کے طور پرنہیں پیدا کیا۔ان کے بنانے کا کوئی مقصد ہے۔

دیکھو!اسکول،کالج، یو نیورٹی، مدرسہ، جامعہ، دارالعلوم ہوتا ہے۔ان کے بنانے کامقصدتعلیم ہوتا ہے۔ بیز مین آسان بنا کراللہ تعالی نے ہمارے سامنے ایک نصاب رکھا ہے،ہمیں ایک کورس دیا ہے۔ اس کو پڑھواوراس پڑمل کرو الدّنیا مزدع الانجدة " یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ "جو ہروفت کھیتی ہوئے گاکٹائی کے وقت اچھی فصل کائے گا۔ " شاعر نے کہا ہے:

از مکافاتِ عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو

"اے بندے! عمل کے بدلے سے عافل نہ ہو۔ گندم کانتی ڈالو کے گندم کا ٹو گے ، جو کانتی ڈالو کے گندم کا ٹو گے ، جو کانتی ڈالو کے بو کا ٹو گے ۔ " آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بوتے تو پچھ ہیں اور خیال ہمارا یہ ہے کہ ہم ان شاء اللہ فضلیں کا میں گے ۔ کرتے پچھ ہیں اور خیال ہے کہ ہم جنت کے وارث ہیں۔ ساری کا میابیاں ہمارے لیے ہیں ۔ عربی کے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے :

دخل الذنوب الى الذنوب و ترتقى طرق الجنبان بها و فوز العامل و نسيت ان البنسه اخسر ج آدمسه و نسيت ان البنسه اخسر ج آدمسه مسنها السى الدنيا بدنس واحس مسنها السى الدنيا بدنس واحس "دريان (تھيلوں پرتھلے) جمرت "دريان (تھيلوں پرتھلے) جمرت

جارے ہو۔ات بورے (تھیلے) لے کر جنت میں کیے جاؤ گے؟ اور بھول گئے ہوآ وم عالیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔"تم گناہوں کے بورے لیک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔"تم گناہوں کے بورے لے کر جنت میں کیے جاؤ گے۔کاش! کہ ہمارے اندر غیرت والا مادہ ہواور ہم ہر چیز سے عبرت حاصل کریں۔ تو فر مایا ہم نے آسانوں اور زمین کو اور جو پھوان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے بیدائیں کیا مناخلق ہے آالا بالہ عق نہیں بیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مرحق کے ساتھ وَلٰجِنَّ اَکُشَرَ هُمُ لَا یَعْلَمُونَ لَیکن ان میں سے اکثر نہیں جائے ہوئے ہیں کہ ہم کھانے پینے کے لیے بیدا کیے گئے ہیں۔انھوں نے اکثر نہیں جائے دنیا میں آنے کا مقصد یہی سمجھا ہے کہ بس کھاؤ، پیو، کماؤ، آخرت کی کوئی فکرنہیں ہے۔

 غالب ہے اس کو نصلے سے کوئی روک نہیں سکتا ، مہر بان ہے۔ اُسی پر رحمت کرے گا جو اہل اور مستحق ہوگا۔ قیامت حق ہے ہر آ دمی کو اس کی فکر کرنی جا ہیے اور دور بھی نہیں ہے بس آئے میں بند ہونے کی دیرہے جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔



#### اِنَّ شُجُرت

الرَّوُّوْمِ طَعَامُ الدَّفِيْةِ أَكَالُهُ هُلَ يَغْلَى فِي الْبُطُونِ هَكَفَلِي الْبُكُونِ هَكُوْلَ الْمُولِيةُ الْمُولِيةُ الْمُكُولِيةُ اللَّهُ الْمُكُولِيةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُولِيةُ اللَّهُ الللْمُلْكُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اِنَّ بِشَكَ شَجَرَتَ الزَّقُوْءِ تَعُومِ كُادِرِخْتَ طَعَامُ الْآثِيْهِ النَّهُ الْمَاهِ الْمَاهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمَاهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّ

اِنَّ هٰذَا ہِا اُلَّهُ مِنَا وہ چِیزے گُنتُمْ بِهُ تُمْتَرُوْنَ جُس کے بارے میں تم شک کرتے تھے اِنَّالْمُتَّقِیْن بِشک پر بیزگار فِی مَقَامِر اَمِيْنِ امن والى جَلَم مِن مول كَ فِي جَنَّتٍ باغول مِن قَعُيُونِ اور چشموں میں یَلْبَسُون مِنْ سُنْدُسِ پہنیں کے باریک ریشم کالباس قَالِسْتَبْرَقِ اورموٹے ریشم کالباس مُتَقْبِلِیْنَ آسنے سامنے بیٹھیں گے كَذَٰلِكَ اى طرح مولًا وَزَوَّجُنَّهُم اور مم ان كا نكاح كردي ك ہِ مُورِ عِیْنِ سفید رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ يَدْعُونَ فِيهَا طلب كري كَ جنتى ان باغول مين بِكِلِّ فَاكِهَةٍ مِرْم كَ لل امنين امن كساته لايذُوقُونَ فِيْهَا نَهِيل عِكْمِيل كان باغول مين الْمَوْتَ موت كو إلَّالْمَوْتَةَ الْأُوْلِي مَرُوه بَهِلَى موت وَوَقْهُمُ اوربِياعٌ كَان كوالله تعالى عَذَابَ الْجَحِيْمِ شعله مارنے والى آگ کے عذاب سے فَضَلَّا مِّنْ رَبِّكَ يمهر بانی ہے آپ کے رب کی طرف ے ذَٰلِكَهُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ يه وه كامياني برى فَانَّمَا ليس بخته بات ہے یَسَرُنْهُ ہم نے آسان کیا ہے قرآن پاک کو بلِسَانِكَ آپ كى زبان ي لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَاكُهُ وَتَقِيحت مَاصَلَ كُرِينَ فَارْتَقِبُ لِينَ آب انظاركري اِنَّهُ مُ مُّرِتَقِبُونَ جِشك يَجِي انظاركرنے والے بين-

#### ربطآيات:

اس سے پہلے رکوع کے آخر میں تھا اِنَّ یَوْعَ الْفَصْلِ مِنْقَاتُهُمُ اَ جُمَعِیٰنَ بِ اس سے پہلے رکوع کے آخر میں تھا اِنَّ یَوْعَ الْفَصْلِ مِنْقَاتُهُمُ اَ جُمَعِیٰنَ بِ صرور شک ان سب کے فیصلے کا دن مقرر ہے بعنی قیامت والا دن۔ قیامت برحق ہے ضرور آئے گی سب کا فیصلہ ہوگا۔اصولی طور پردوگروہ ہول گے:

- ً ⊕..... کا فرمشرک۔
- ۲۰۰۰۰ دوسری طرف مومن موحد \_

پھران کی بھی گئ تسمیں ہیں۔ برے لوگوں کے بھی درجے ہیں اور نیکوں کے بھی درجے ہیں۔ آج کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ دونوں گروہوں کی خوراک کا ذکر فرماتے ہیں۔ بجرموں کی خوراک کیا ہوگی؟ ارشادر بانی ہے۔ اِنَّ شَجَرَت الزَّ قُوْمِ بِیشک تھو ہڑکا درخت طعکا اُر اُلاَ شِیْمِ الله کا موجود نہیں طعکا اُر اُلاَ شِیْمِ الله کاروں کی خوراک ہے۔ وہ تھو ہڑکا درخت دنیا ہیں موجود نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ اتناکر واہوگا کہ اگراس کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں وُلوں دیا جاتے تو تمام دریا کر و ہوجا کیں۔ اور اتنابد بودار ہوگا کہ اگرائی قطرہ دنیا میں کو اُل دیا جائے تو تمام دریا کر و ہوجا کیں۔ اور اتنابد بودار ہوگا کہ اگرائی قطرہ دنیا میں درون کے معرف کے کہوں کو سے مرجائے گی۔ بھوک کے دروناک عذاب کے وقت اس کے کھانے پر بجبور ہوں گے۔ بغیر بھوک کے اس کو کون کے اس کو کون

توفر مایاتھو ہڑکا درخت گناہ گارول کی خوراک ہے گئے لئے لیے ہے ہے۔ ان کے انتہا کے پہنے تیل کے پنچ تلجھٹ ہوتی ہے، گندمند۔ اس طرح کی اس کی شکل ہوگی نہایت ہُری۔ اور مُھل کا معنٰی پھلے ہوئے تا نے کا بھی کرتے ہیں۔ جیسے پھلا ہوا تا نبا ہوتا ہے بڑا گرم۔ تو حدت کی شدت کے اظہار کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے یَغْلِی فِی الْبُطُولُوں جوش کی شدت کے اظہار کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے یَغْلِی فِی الْبُطُولُوں جوش

مارے گاپیوں میں، اُبے گا گغنی الْمحینی بیسے گرم پانی کھولتا ہے، ابلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تھم دیں گے خُدُو ہ پکڑواس مجرم کو فَاغیتلوٰ ہ پس تھیٹواس کو اللہ سَوَآءِالْہَ جینی بیسے بینے کے درمیان کی طرف جن فرشتوں کی ڈیوٹی گئی ہوگی وہ مجرم کو کنارے نے تینی کرجہنم کے درمیان میں لے جائیں گے۔ فرشتوں کوکوئی تکلیف نہیں ہو گی۔ دودوز خ میں ایسے ہوں گے جسے دفتر میں بیٹے ہیں۔ دوز خی چینیں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر ۲۳ پارہ ۲۲ میں ہے و کھٹم یکٹ طیو خُوْنَ فِیْھا '' اوروہ دوز خ میں چینیں ماریں گے، واویلا کریں گے۔'' مگر فرشتے ان کونہیں چیوڑیں گے۔ ایک ایک مجرم اتنا ماریں گے، واویلا کریں گے۔'' مگر فرشتے ان کونہیں چیوڑیں گے۔ ایک ایک مجرم اتنا روے گا کہ صدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے رضار پر آ سُووَں کی وجہ سے نالیاں ی بین جائیں گی جی بہاڑی علاقوں میں ندیاں بہتی ہیں کہ ان میں کشتی چلاؤ تو چل پڑے بین جائیں گی جیدے بہاڑی علاقوں میں ندیاں بہتی ہیں کہ ان میں کشتی چلاؤ تو چل پڑے گی اور جب آنکھوں سے آ نسوختم ہوجائیں گے تو خون آئے گا۔

توفر مایاان کوجہنم کے درمیان تک گھیٹ کر پہنچاؤ شھر صُبُوافُوفُ وَاَرابِ ہِم اِلْی کاعذاب فرشتے جب گرم پانی کاعذاب فرشتے جب گرم پانی مر پرڈالیس کے سر پرڈالیس گے تو سارا چڑا پاؤل تک اتر جائے گا۔ فوراً دوسرا چڑا پہنا دیا جائے گا۔ سورة النساء آیت نمبر ۵۳ پاره ۵ پس ہے گُلّب اَنظِیمَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ لَنهُمْ جُلُودُا غَیْرَ هَا النساء آیت نمبر ۵۳ پاره ۵ پس ہے گُلّب اَنظِیمَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ لَنهُمْ جُلُودُا غَیْرَ هَا النساء آیت نمبر ۵۳ پاره ۵ پس ہے گلّب اَنظِیمَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ لَنهُمْ جُلُودُا غَیْرَ هَا النساء آیت نمبر ۵۳ پر میں ہے ہم ان کے لیے دوسر سے چڑے تبدیل کردیں اللہ اللہ میں گے۔ اللہ اللہ اللہ کہ تو فر مایا پھر ڈالواس اللہ کے اللہ کہ میں کے اور کتی دفعہ بدلیس گے۔ اللہ تعالی ایک فر مایا پھر ڈالواس اللہ کہ تو فر مایا پھر ڈالواس اللہ کہ کہ میں امرہ النہ کہ امرہ النہ کہ انتہ الْعَرِیْنُ الْکُورُیْنُ کُلُورُ مَا اللہ کہ کہ تو دنیا ہیں غالب اور عزت والا تھا اب مزہ چگھ۔ انگریکُ کُھُورُ میں خالہ اور عزت والا تھا اب مزہ چگھ۔ انگریکٹ کے شکہ انگریکٹ کے انگریکٹ کے انگریکٹ کو دنیا ہیں غالب اور عزت والا تھا اب مزہ چگھ۔

www.besturdubooks.net

تفسیروں میں آتا ہے کہ الوجہل مجلسوں میں بیٹے کرکہا کرتا تھا کہ وادی بطحامیں مجھ سے زیادہ عزت والاکون ہے۔ یہ شھی مجر مسلمان میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اور دنیا میں اس قتم کے بہت متکبراور سرکش لوگ ہوئے جو اپنے آپ کوسب سے زیادہ طاقت ور اور سب سے زیادہ عزت والا بچھتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا چکھوا پنے کیے کا ، مزہ تم بروے عالب اور عزت والا بچھتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا چکھوا پنے کے کا ، مزہ تم بروے غالب اور عزت والے تھے اِنَّ ھٰڈاھَا بِشک بیالی چیز ہے گذاہ وَ بُوت مِن اللہ اور عزت والے تھے اِنَّ ھٰڈاھَا بِشک بیالی چیز ہے گذاہ وَ بُوت مِن کہ اِن اللہ وَ اللہ وَ بُوت مِن مُن یُن مُن یُن وَ اللہ وَ مِن مَن مُن کہ کرتے تھے۔ جب اللہ تعالی کے بی تصویل بُرے انجام سے وُراتے تھے کہ جب مرکز می ہوجا کہیں گے ، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہوجا کی مَن یُنی مَن یُنی اللہ عظام وَ ھِی دَمِیْم [سورہ لیسیدہ ہوجا کی موالانکہ وہ بوسیدہ ہوجا کی موالانکہ وہ بوسیدہ ہوجا کی میں بڑے ہوئے ہول گی ۔'' پھر ہم کیے زندہ ہول گے۔ تو تم حشر کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے لوآج اپنی آئھوں سے د کھی لواور میزاکا مزہ چھی لو۔ مجرموں کی مزاکو بیان کرنے کے بعداب نیکوں کے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْمُتَّقِیٰنَ فِی مَقَامِ اَمِیْنِ بِحَکْمَتْقی ، پرہیزگارجو کفروشرک ہے بچے رہاور خدااور سول کے احکام پڑمل کرتے رہوہ امن وچین کے مقام ہیں ہوں گے۔وہ مقام کیا ہے؟ فی جَنْتِ قَدیُونِ باغوں ہیں ہوں گے اور چشموں ہیں ہوں گے۔ آگے جنتیوں کے لباس کا ذکر ہے۔ فرمایا یکلبسیون مِن سُندُسِ چشموں ہیں ہوں گے۔ آگے جنتیوں کے لباس کا ذکر ہے۔ فرمایا یکلبسیون مِن سُندُسِ قَرانستَبْرَقِ پہنیں گے باریک ریشم کالباس اور موٹے ریشم کالباس کی کوباریک پہند ہوتا ہے۔ اور کی کوموٹا کپڑ ایسند ہوتا ہے۔ ریشم دنیا ہیں مردوں کے لیے حرام ہواور آخرت میں طال ہوگا مُتَقْبِلِیْنَ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بینصیں گے کوئی جنتی سے دوگر دائی نہیں کرے گا۔ ہرجنتی کے دل میں دوسرے کی الفت اور مجت ہوگا۔ سی سے روگر دائی نہیں کرے گا۔ ہرجنتی کے دل میں دوسرے کی الفت اور مجت ہوگا۔

ien zanadulmulzen kwww

فرمایا گذلِك ای طرح ہوگا جیسا كه بیان كیا گیا ہے۔ اور اس كے علاوہ وَزُقَ جُلَهُمْ بِحُوْدٍ عِنْ اور ہم ان كا نكاح كردیں گے سفیدرنگ كی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں كے ساتھ ۔ حوروں كی خلقت دنیا كی مٹی ہے ہیں ہے بلكہ وہ زعفران ، كا فور ، مشك اور عزرت ہيں ہے بلكہ وہ زعفران ، كا فور ، مشك اور عزرت ہيں ای گئیں ہیں ۔ بید نیاوی عورتوں كے علاوہ ہوں گی ۔

#### جنتیوں کے لیے نعمت:

آگاللہ تعالی نے جنتیوں کی ایک اور نعمت کا ذکر فر مایا ہے یہ دعون فی تھا ہِتی فی فی تھا ہِتی فی فی تھا ہِتی فی فی ہے ہے ہے ہے امینی خلام میں ہوشم کے پھل امن کے ساتھ۔ احادیث میں آتا ہے کہ جونہی کسی جنتی کے دل میں کوئی پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوگ اس پھل کا درخت جنتی کے قریب آکر جھک جائے گا۔ یہ پھل تو ڈکر کھائے گا اس جگہ فور أ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ پھر امن اور دل جمعی کے ساتھ جو بھی طلب کریں گے، حاصل کر نے میں کسی فتم کی دفت نہیں ہوگی اور نہ ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ پھلوں کے علاوہ کھانے نے میں کسی فتم کی دفت نہیں ہوگی اور نہ ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ پھلوں کے علاوہ کھانے کے لیے پر ندوں کا گوشت ہوگا۔ سور ہ واقعہ آیت نمبر الم میں ہے وکہ خیم طید ہے ہے۔ کہ نیا میں ہر طرح کی نعمتوں کے میسر کے لیے ور موت کا ڈرسوار رہتا ہے اور نعمتوں کے زوال کا خطرہ بھی رہتا ہے مگر جنت میں ایس کوئی فکر نہیں ہوگی جنت کی زندگی بھی دائی ہوگی اور موت کا بھی خطرہ نہیں ہوگی

فرمایا لَایکُوفُونَ فِیهَاالْمَوْت نهیں چکھیں گےان باغول میں موت کو اِلْاالْمَوْتَ قَالُا وَی کُھیں کے اِن باغول میں موت کو اِلْاالْمَوْتَ قَالُا وَی کُھیں کے اب دوبارہ موت نہیں آئے گالاالْمَوْتَ قَالُا وَی کُھیں کے اب دوبارہ موت نہیں آئے گا وَوَقُعُهُ مُعَدُولِ اِلْمَدَابُ الْجَحِیْمِ اور بچائے گاان کواللہ تعالی شعلہ مارنے والی آگ

کے عذاب سے۔اب ان کوکوئی تکلیف نہیں ہوگ فضلا قِن رَبِّن یہ مہر بانی ہے آپ

کے رب کی طرف سے کہ دنیا میں اس نے سیجے عقیدہ اور اچھا عمل نصیب کیا کہ جس کے نتیج میں بنعتیں حاصل ہوئی جو بڑی اور دائی ہیں۔ بیسب کچھاللہ تعالیٰ کی مہر بانی کا نتیجہ نتیج میں بنعتیں حاصل ہوئی جو بڑی اور دائی ہیں۔ بیسب کچھاللہ تعالیٰ کی مہر بانی کا نتیجہ خواللہ مقوالْفَوْزُ الْعَظِیْمُ یہ ہے وہ کا میا بی بڑی۔

سور آل عمران آیت نمبر ۱۸۵ میں ہے من زُحْنِ عَنِ النّادِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ "جودوز خے بچالیا گیااور جنت میں داخل کردیا گیا ہیں وہ کا میاب ہو گیا۔ " آخر میں اللّٰہ تعالیٰ فر مانے ہیں کہ اگر دوز خے سے بچنا چاہتے ہواور جنت میں جانا جاہتے ہوتو قر آن کریم کو مجھواور اس یمل کرواس کے مطابق عقیدہ اور ممل بناؤ۔

الله تعالی فرماتے ہیں فَاِلْمَالِیَّرُ نَهُ بِلِسَائِكَ پَس پختہ بات ہے ہم نے آسان کردیا ہے قرآن پاک کوآپ کی زبان پر لَعَلَّهُ مُّ یَتَدُ کُرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ۔ قرآن کریم کواللہ تعالی نے ان کی مادری زبان میں نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغیر کی زبان بھی عربی اور قرآن کریم بھی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ بھی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ بھی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ بھی میں آسانی ہواور کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہماری زبان اور ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی تعالیٰ کی کتاب کی زبان اور ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی ۔ للبذا اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ گا اور زبان میں نازل کیا تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ گا اور زبان میں نازل کیا تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ گا اور زبان میں نازل کیا تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ گا اور اپنا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں بنائے گا تو اللہ تعالیٰ سرزا دینے میں حق بجانب اپنا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں بنائے گا تو اللہ تعالیٰ سرزا دینے میں حق بجانب اپنا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں بنائے گا تو اللہ تعالیٰ سرزا دینے میں حق بجانب اپنا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں بنائے گا تو اللہ تعالیٰ سرزا دینے میں حق بجانب اپنا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں بنائے گا تو اللہ تعالیٰ سرزا دینے میں حق بجانب

الله تعالی فرماتے ہیں اے پیمبر! فَارْتَقِبْ آپ آپ انظار کریں کیوں کہ اِنْفَار کریں کیوں کہ اِنْفَار کریں کیوں کہ اِنْفَار کرنے والے ہیں۔جوآپ کے مخالف ہیں وہ اِنْفَار کرنے والے ہیں۔جوآپ کے مخالف ہیں وہ

آپ کی ناکامی اور فکست کا انظار کررہے ہیں اور آپ اس بات کا انظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کیا فیصلہ فر ماتے ہیں؟ آپ انظار کریں اور دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟



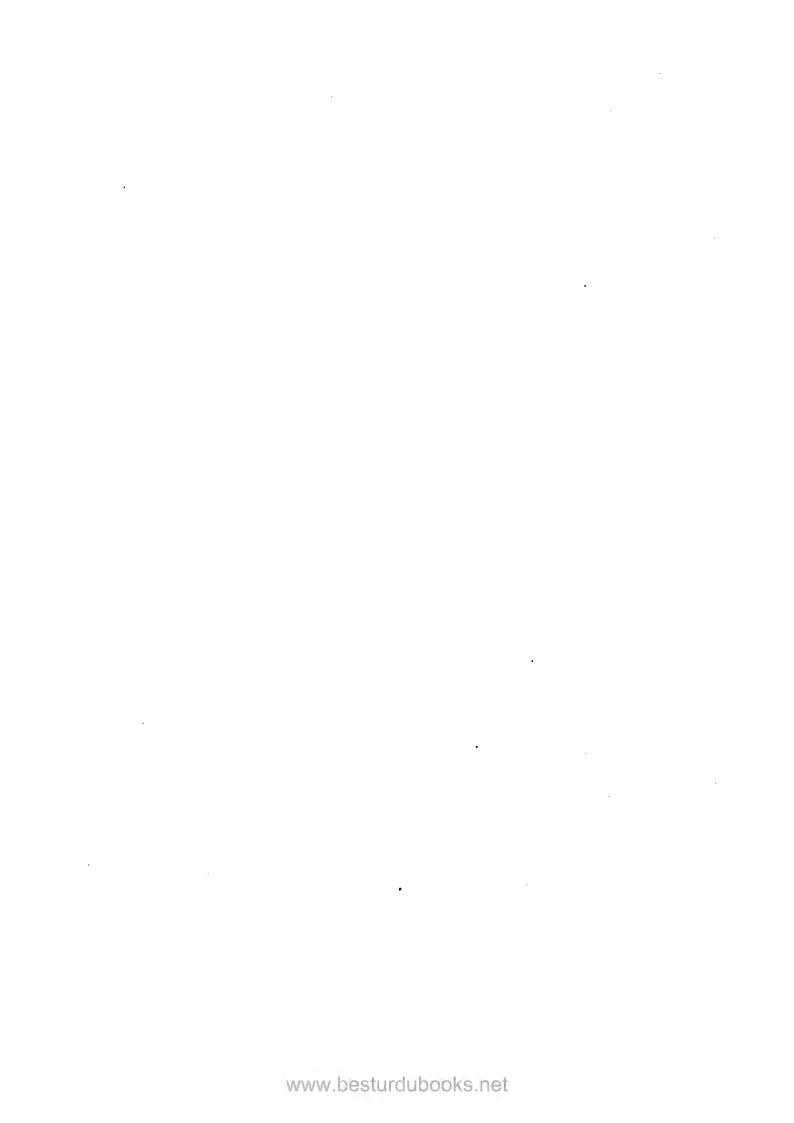



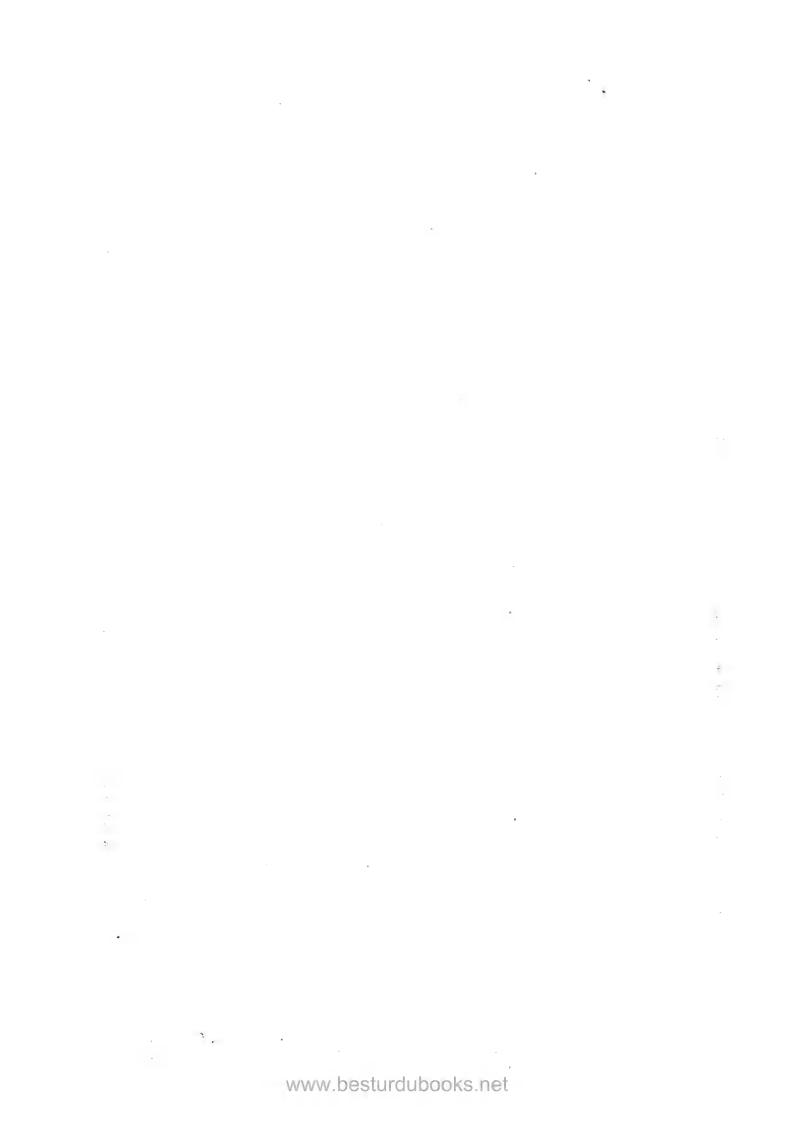

# 

بسُمِ اللهِ الرَّحْمُرِ • الرَّحِيْمِ • المُحَمَّقَ تَأْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْرِ إِنَّ فِي التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَا يَتِ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ قُونِي خَلْقَكُمْ وَمَا يَبُكُ مِنْ دَاتِيَةٍ إَيْتُ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ فَوَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآانَزُلَ اللهُ مِنَ السَّكَاءِمِنُ لِرَبِّ فَأَخْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ النَّ لِقَوْمِ تِيَعُقِلُوْنَ عِلْكَ النَّ اللهِ نَتْلُوْهِ أَعَلَىٰ بِالْحَقِّ فَيَأْيِّ حَدِينِ بَعْدَ اللهِ وَالْيَهِ مُؤْمِنُونَ وَيْلُ لِكُلِّ آغَالِهِ آثِيْمِ فَ يَّنْهُمُ الْبِ اللهِ ثُنتُلِي عَلَيْهِ ثُمَّةً يُصِرُّمُ مُسْتَكِيدًا كَأَنْ لَمْ يَسْبَعُهَا \* فَبُشِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلِيُو وَإِذَا عَلِمُ مِنْ أَيْتِنَا شَيْئًا إِنَّخَذَ هَا هُزُوا ا ٱولَّبَكَ لَهُمْ عَذَاكِ مُهِينٌ قُونَ وَرَآيِهِمْ جَمَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كسبواكياً وكما المعنادون اللوادلياء وكهم عن البعظيم الله الله الله الله الله الله الله والله و

البته نشانیال ہیں یّلُمُؤمِنین مومنوں کے لیے وَفِی خَلِقے مُ اور تمہارے بیداکرنے میں وَمَایَبُتُ اورجوبکھیرے ہیں اس نے مِنْ دَآتَةِ جانور ایک نشانیاں ہیں لِقَوْمِ بَرِفِهُ نَ اسْقُوم کے لیے جویقین رکھی م وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ اوررات كَ مُخْتَلَف بُونِ مِنْ وَالنَّهَارِ اوردن ے وَمَا اَنْزُلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ اورجونازل کیا ہے الله تعالی نے آسان سے مِنْ رِّزُقٍ رَزْقَ فَأَحْيَابِ الْأَرْضَ لِي زَنْدَهُ كَيَاسَ كَوْرَ يِعِزَمِينَ كُوَّ بَعْدَمَوْتِهَا ال كَ خَنْكُ بُوجاني كَ بعد وَتَصْرِيْفِ الرّياج اور بواوَل کے پھرنے میں ایک نشانیاں ہیں یّقَوْمِ یّعُقِلُوْنَ اسْقُوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے بِلْكَ الْمِثَاللَهِ بِاللّٰهِ عَالَىٰ كَيْ آيات بين مَتْكُوْهَا جَن كوہم برُ سے بیں عَلَیْكَ آپ پر بالْحَقّ فَنْ كَساتُه فَبِاَيْ حَدِیْتُ كِس السريات ير بعدالله الله كابات كابعد وايته اوراس كي آيتول ك بعد يُؤْمِنُونَ ايمان لانبي كَ وَيْلُ الماكت مِ لِكُلَّا فَاكِ أَيْنِمِ ہر بہتان تراش گناہ گار کے لیے پیشم کالتِ الله جوسنتا ہے اللہ تعالیٰ کی آيتول كو تُتُلِ عَلَيْهِ جويرهي جاني بين اس ير تُعَرِيضِوَ پھراصراركرتا ے مُسْتَكْبِرًا تَكْبِرُكُرِتْ ہُوئ كَانْ لَّمْ يَسْمَعُهَا كُويا كسنا بَيْ بِين ان آیات کو فَبَشِرْ أُ پی اس کوخوش خبری سنادے بِعَذَابِ آلیہ درد ناك عذاب كى وَإِذَا عَلِمَ اورجس وقت جانتا ہم التيا ہمارى

#### تعارف سورة:

ے الْعَزِیْزِ جوعالب ہے الْحَیےیٰیِ حکمت والا ہے۔ یہ کتاب کی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود بنائی ہے نہ کی اور نے ان کو بتلائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور جرائیل مالیے کے کرآئے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اِنَّ فِی السَّمٰوٰ بِتِ وَالْاَرْضِ بِ شک آسانوں میں اور زمین میں کا لیتِ لِلْمُوْمِنِیْنَ البتہ نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ آسان کی بلندی کو دیکھو پھراس بات برغور کروکہ اس کے نیچ نہ ستون ، نہ دیوار۔ پھراس پرسورج ، چاند اور ستاروں کو دیکھو یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس کی وحدانیت کی گوائی دے رہی ہے۔ پھرز مین کی کشادگی کو دیکھواس میں پہاڑ ، دریا وغیرہ کو دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس کی قدرت کی نشانی ہی قدرت کی شانی کی گوائی کی قدرت کی نشانی کی گوائی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

مومنوں کے لیے فر مایا دور نہ جا ک وَفِی خَلْقِ ہے۔ اور تہارے بیدا کرنے میں رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقیر قطرے سے لوھڑ ابنایا پھراس کی بوئی بنائی پھرانسانی شکل تیار کی ، آئکھیں بنا کمیں ، ناک کان بنائے ، زبان بنائی ، ہاتھ پاؤں بنائی پھرانسانی شکل تیار کی ، آئکھیں بنا کمیں ، ناک کان بنائے ، زبان بنائی ، ہاتھ پاؤں بنائے ، پھراس میں روح ڈائی ۔ اس چھوٹے سے وجود میں دل ، جگر ، گردے ، معدہ بنایا ۔ یہ ستقل چھوٹا ساایک کارخانہ ہے۔ تم اپنی خلقت پرغور کرو۔ تورب تعالیٰ کی قدرت بنایا۔ یہ ستقل چھوٹا ساایک کارخانہ ہے۔ تم اپنی خلقت پرغور کرو۔ تورب تعالیٰ کی قدرت کا یہ بی جانور دل کی شکل دیکھو ، کھو ، کھو ، کھو ، کھو ، کھو کھوٹی چھوٹی چھوٹی مینڈ کیاں دیکھو ۔ بے ٹار وغیرہ کی شکل دیکھو ۔ بے شال دیکھو ۔ بے شال کی گلوق ہے جس کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہو جا تا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہو جا تا ہے ایک فیشانیاں ہیں قیوٹی ہے ڈوٹیڈن اس قوم کے لیے جویقین رکھتی ہے واختیلا فی النیل

وَالنَّهَارِ اوررات دن کے مختلف ہونے میں۔رات سیاہ ، دن سفید ، بھی رات بڑھ حاتی ہے بھی دن بڑھ جاتا ہے۔ کسی جگہ دن رات چھوٹے چھوٹے ہیں اور کسی جگہ بڑے بڑے ہیں۔جنوبی افریقہ میں ہم نے دیکھاہے کہ شام کی نمازسوایا پچے بیڑھتے ہیں اور فجر جھ يج يرص بير دن وبال ببت لمبا بوتا ، وَمَا آنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ اوروه جو اتاراہ اللہ تعالی نے آسان کی طرف سے مِن زِرْقِ رزق بہال رزق سے مراد بارش نے کیوں کہ بارش رزق کا سبب ہے۔سبب کے اویررزق کا اطلاق کیا ہے۔ بارشیں نہ ہوں تو فصلیں نہیں اگتیں ، نہ درخت اگتے ہیں۔ ایسے مجھوجیسے ہر شے مردہ ہے۔اللہ تعالی کی قدرت سے بارش نازل ہوتی ہے فاخیاب الأرض پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اللہ تعالی نے بعد مؤیھا اس کے خشک ہونے کے بعد مرنے کے بعد۔اب زمین سر سبز ہوگئی، درخت اگ آئے ،فصلیں اگیں، پیسب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وَ تَصْرِیفِ الرّیاج اور ہواؤں کے پھیرنے میں مجھی ہوامشرق کی طرف ہے بھی مغرب کی طرف ہے چاتی ہے ، بھی گرم اور بھی سر دچلتی ہے۔ پھر ہوا عالم اسیاب میں زندگی کا ذریعہ ہے۔لیکن اگریہی ہوا تیز ہوجائے تو پھر ہر بادی ہے وہی یائی جوانسان کی زندگی کا ذریعہ ہے سیلا بن جائے تو بہا کے لیے جاتا ہے،مکان تباہ ہوجاتے ہیں۔ مگریہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم تس ہے سنہیں ہوتے۔

پہلے زمانے میں سورج گربن لگتا تو لوگ صدقہ وخیرات کرتے تھے ،نماز پڑھتے تھے ، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا ہو گیا ہے؟ آج طوفان آ جا کی ہو شخصے ایک ہو گیا ہے کہ کوئی نماز کی طرف آجائے ، دین کی طرف آجائے ، دین کی طرف آجائے ، دین کی طرف آجائے ، گنا ہوں سے تو برکر لے ۔کوئی گری سے مرتا ہے ،کوئی سردی سے سردی سے مرتا ہے ،کوئی سردی سے مرتا ہے ،کوئی سردی سے سردی سے سردی سے سردی سے سردی سے مرتا ہے ،کوئی سردی سے سرد

مم اسم

سلاب میں مرتا ہے مگر عبرت کوئی نہیں حاصل کرتا۔ معاف رکھنا! ہم بڑے ڈھید ہیں۔

تو فر مایا ہواؤں کے پھیرنے میں ایٹ یقو مِریّن فیلون نشانیاں ہیں اس قوم

کے لیے جو مقل رکھتی ہے ، عقل سے کام لیتی ہے یتلک ایٹ الله یاللہ تعالیٰ کی آیتیں

یں مَنْ اللّهِ هَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ جو بِر هی جاتی ہیں آب برحق کے ساتھ۔

یں مَنْ اللّهِ هَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ جو بِر هی جاتی ہیں آب برحق کے ساتھ۔

بیقرآن پاک ہے دب تعالیٰ کا کلام ہے، رب تعالیٰ نے اس کوا تارا ہے، اس کی آیات حق ہیں،اس کا ایک ایک لفظ الله تعالیٰ کے فضل وکرم نے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ صرف اس کو مجھنے اور اس بڑمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قر آن کریم بڑمل ہوجائے تو انسان ،انسان بن جاتا ہے اور اس کوحقیقی زندگی نصیب ہوجاتی ہے۔قرآن كريم كے بغيرانسان، انسان نہيں بن سكتا۔ اور سيح معنی میں انسان بن جائے تو اُو آنيك هُمْ خَيْدُ الْبَرِيَّة بِ[سورة البينه: ياره ٣٠] الله تعالى كي سارى مخلوق سے بہتر ب اور الرانسانية جِعورُ دين أولَين هُمْ شَرُ الْبَريّة [الينا]" توالله تعالى كالحلوق مين سب سے بدتر ہے۔'' اُولْنِكَ كَالْانْعَام بَلْ هُمْ آضَلُ '' مويشيوں كى طرح ، گدھوں كى طرح ہے، بلكه ان سے بھى بدتر ہے۔' فرمايا بيالله تعالىٰ كى آيتيں ہيں جوہم براھتے بن آب برق کے ساتھ فیائی عدیث بغداللہ پی کس بات پر اللہ تعالی کی بات کے بعد وَايْتِهِ اورالله تعالى كي آيات كي بعد يُؤمِنُونَ ايمان لا تي كيدالله تعالى کی بات سے زیادہ وزنی کوئی بات ہے؟ زیادہ کی اور محکم کوئی بات ہے؟ الله تعالیٰ کی آیات سے زیادہ محکم کوئی شے ہے؟ اس کے بعدیہ س چیزیرایمان لائیں گے۔ فرمایا وین لِکُیا قالی بلاکت ہے جرابی ہے ہر بہتان تراش کے لیے آینیه جوگناه میں ڈوبا ہواہے۔

### أنخضرت عَلَيْنَا في صدافت اور نبوت كي دليل:

آئخضرت مَنْ الْبَيْنَ نَهُ مَدَمَر مد مِيں جب نبوت كا دعوىٰ كيا تو جن لوگوں كى ذبن صاف تے وہ فوراً ايمان لے آئے عورتوں ميں سب سے پہلے خد يجة الكبرى رَفَّة ايمان لائيں ۔ مردوں ميں سب سے پہلے ابو بكر رَفِّة ايمان لائے ۔ غلاموں ميں سب سے پہلے ابو بكر رَفِّة ايمان لائے ۔ غلاموں ميں سب سے پہلے زيد بن حارثة رَفِّة ايمان لائے ۔ اگرتم ديھواورسو چوتو ان مينوں كا ايمان بى آپ مَنْ اَلَٰ اِلْمَانَ وَ وَ اِلْمَانَ وَ اِلْمَانَ وَ وَ اللّٰ وَ وَ اِللّٰ مَانَ وَ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ وَ اللّٰ مِنْ اِلْمَانَ وَ وَ اللّٰ وَ وَ اللّٰ وَ وَ اللّٰ وَ وَ اللّٰ وَ اللّٰ وَ وَاللّٰ وَالْمُولُلُولُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَالْمُلْكُو

کیونکہ مرد میں جتنے عیب اور خامیاں ہوتی ہیں ان کو جتنا بیوی جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ معاذ اللہ تعالیٰ اگر آپ مَلْکِیْ میں خوبیاں ور ماں نہ ہوتے اور کوئی خامی ہوتی تو خدیجہ خدیجۃ الکبریٰ مُلُونُ ایمان نہ لا تیں۔ وہ کہتیں میں جانتی ہوں آپ سٹین جو بھی ہیں۔ تو اب سٹین جو بھی میں۔ تو ان کا ایمان لا نا آپ مُلْکِیْ کی نبوت کی دلیل ہے۔

دوسرے مبر پرآدمی کالنگو ٹیا یاراس کی خوبیوں اور کمزوریوں کو جانتا ہے اور کوئی سنیں جانتا۔ تو ابو بکر رفاقت آپ ہوئی کے کنگو ہے یاراور دوست ہیں اگر آپ ہوئی میں کمالات ندہوتے کوئی کمزوری ہوئی ابو بر رفاقت ایمان ندلاتے اور کہتے میں کنگو ٹیا یار ہوں سب بچھ جانتا ہوں ۔ لیکن یقین جانو! ابو بکر رفاقتہ جب سامنے آ نے اور آپ ہوئی نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ تعالی نے جھے رس نت اور نبوت عطافر مائی ہے جہاں دایاں یاؤں تھا وہیں رہا تھا یانہیں اور کہا المدنت وصد قت ۔ تو ابو بکر رفاقتہ کا ایمان آپ ہوئی نبوت کی دلیل ہے۔

تنسر نے نمبر برگھریلو خادم اورنوکر آ دمی کی خوبیوں اور کمزوریوں سے داقف ہوتا ہے۔زید بن حارث آپ مال ایک کے خادم ہیں۔ آپ مال ایک ان کومنہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا جس كوعر بي مين متبنى كہتے ہيں۔جب آب مَالْيَكُ كا نكاح حضرت خد يجة الكبرى مَالْتِها الله ہوا اس وفت آپ مَنْ اللَّهِ كَي عمر مبارك بجيس سال تقى اور خد يجة الكبرىٰ رِثْ تَهَا كى عمر حاليس سال تھی۔نبوت سے پہلے بیندرہ سال کاعرصہ گزرا ہے۔ یہ پیدرہ سال زید بن حارثہ رہائتہ آپ مَالْآنِا کے ساتھ رہے ۔ سفر میں بھی اور حضر میں بھی ،گھر میں بھی اور باہر بھی ۔ اگر آپ مَنْ اللَّهِ مِن كُولَى خامى اور كمزورى موتى توزيد بن حارثه رَثالته كَتِيْ مِين مِين ان كا خادم ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن وہ بھی فور اُایمان لے آئے ۔ تو ان تنیوں بزرگوں کا ایمان میں پہل کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ مال عظامال عظا ورمخلوق والے عیوب سے پاک تھے۔ لیکن اس کے باوجود کا فروں نے آپ مَنْ اَلِيْكُ كومفترى كہا، کذاب کہا، جادوگر کہا، کسی نے مسحور کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔فر مایا ویل ہے بہتان تراش کے لیے۔ دیا کامعنی ہلاکت بھی ہاور دیا جہنم کے ایک طبقے کانام مجھی ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ مجرم جب اس میں تھینکے جائمیں گےتو آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے سترسال کے بعد بیچے پہنچیں گے۔ یہ بہتان تراش گناہوں میں ڈو بے ہوؤں کے لیے ہے۔

وہ کیا کرتا ہے قَسْمَعُ ایتِ اللهِ سنتا ہے اللہ تعالی کی آیات کو تُنٹی عَلَیٰہِ جو اس پرتلاوت کی جاتی ہیں شُعَہ یُصِی کی بھروہ اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اُڑ جاتا ہے مُسْتَتُ کیدِرا تکہ ہوئے۔قرآن پاک کوسنتا ہے، جھتا نہیں۔ پھرا ہے کفروشرک مُسْتَتُ کیدِرا تکہ ہوئے۔قرآن پاک کوسنتا ہے، جھتا نہیں۔ پھرا ہے کفروشرک اور گنا ہوں پراصرار کرتا اور اُڑ ارہتا ہے۔ تکبر کرتے ہوئے ، تن کو محکراتے ہوئے۔ تکبر

كَتِ بِينَ بَطَرُ الْحَقِّ وَغِمْطُ الْنَاسِ " حَنْ كُوْهَكُراد ينااورلوكول كوحقير مجهنا " تَكَانُ لَهُ مِيسَمَعُهَا لَكُويا كُهُ اللَّهِ فَإِياتُ مِنْ بِينَ بِينِ مِنْ كُوانَ سَيْ كُرُوبِتا ہے۔ بيد انسان کی بہت ہُری حالت ہے کہ حق من کر قبول نہ کر ہے اپنی علطی پر ڈٹار ہے۔ فَہَیِّہ ہُے ، بعَذَابِ أَلِيبِ ال نِي كريم مَا لَيْنَا إلى السخف كوخوش خبرى سنادي وردناك عذاب كي پیطنز اور استہزاء ہے عذاب کی خوش خبری نہیں ہوتی ۔ پھر عذاب بھی ورد ناک۔ بیدوین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ، خدائی احکام کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں ان کو درد ناک عذاب كى خوش خبرى سنادي وَإِذَا عَلِمَ مِنْ التِنَاشَيْنَا اورجب جانتا بهارى آيات میں ہے کی چیزکو اتَّخَذَهَاهُر وا بناتا ہاس کو صفحا کیا ہوا۔ان کے ساتھ نداق کرتا ہے۔ کہتا ہے یہ کیسا قرآن ہے کہ اس میں کھی اور مکڑی کا ذکر ہے اُو آپا فَ لَهُ مُعَدَّاتِ مُهنِّ السّاوك بين ان كے ليے عذاب ہے رسوا كرنے والا ، ذليل كرنے والا مِن قَرَآبِهِ مُ جَهَنَّمُ - وداء كالفظادومعنول كيآتات -آكيك ليجمى اور يحصك لي بھی۔ يہاں آ كے كمعنى ميں ہے كيونكه وفات كے بعد آ دمى آ كے جاتا ہے۔ تومعنى ہوگا اور ان کے آگے دوز خ ہے وہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی مبتلائے عذاب رہیں ك وَلَا يُغَنَّى عَنْهُمْ مَّا كُسَبُو اشَيْنًا اورنبيس كفايت كرك أن عجوانهول نے کمائی کی ہے کچھ بھی۔ان کا مال ،اولاد ،صدارت ،وزارت ،ان کوعذاب ہے نہیں بیا سَكَى - ياردوست عذاب سينبس بياسك قَلامَااتَخَذُوْامِنُ دُوْنِاللهِ أَوْلِياءَ اور نہ وہ بچا سکیں گے جن کو انھوں نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے کارساز۔ نہ لات كام آئے گا، ندمنات وعزى، ند بل اور نداوركوئى وَلَهُ خَعَذَابِ عَظِيْمٌ اوران كے ليعذاب موكابرا هٰذَاهدي بالله تعالى كاب قرآن كريم بيزى بدايت ب

www.besturdubooks.net

الم ذلك الكت الارب فيه "يوه كتاب ب جس مل كوئي شكونيس به هدى المرادل الكت الارب فيه "يوه كتاب ب جس مل كوئي شكونيس به هدى المردس كي ليد المنت بربيز كارول كي ليد المات بربيز كارول كي ليد المنت به المردس كي المنت بالمركبال بناركبال بناركبال بناركبال بناركبال بناركبال بنارك المنت وردناك وبعد كامعنى به سيني المعن والموال بخت عذاب المنارك المنت وردناك وبياك آل مين كوئي انكلى واطل نبيس كرسكتا اوروه آل تواس ما المهتر كنا تيز به اورس بالاس كي المنت المهم فيها ذفير و شهيئ الود المنت المنت الموكال المنت المنت المراد المنت المنت المراد المنت المنت المراد المنت ا



الله الذن سَخَرَكُمُ الْبَهُ رَلِيَجُرِى الْفُلْكُ فِيهُ وِيامُرِم وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَكَمُ وَتَنَعُلُونَ فَوَمَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْمَرْضِ جَمِيْعَا مِنْ أَنِي وَنَ ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَعَكَّرُونَ عَلَى اللهِ الْمَعْوِي يَتَعَكَّرُونَ عَلَى اللهِ الْمَعْوِي عَنْ مَا عَلَى اللهِ الْمَعْوِي عَنْ مَا عَلَى اللهِ الْمَعْوِي عَنْ اللهِ الْمَعْوِي عَنْ مَا عَلَى اللهِ اللهِ الْمَعْوِي عَنْ اللهِ الْمَعْوِي عَنْ اللهُ اللهِ الْمَعْوِي عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اَللهُ الذِی الله تعالیٰ کی ذات وہ ہے سَخْرَ لَکُو ہِ جَس نے مخرکیا تمہارے لیے الْبَحْرَ سمندرکو لِتَجْرِی الْفُلْکُ فِیْهِ تاکہ چلیں کشتیال اس میں بِامْرِہ اس کے عم ہے وَلِتَبْتَغُوٰ اورتاکہ تم تلاش کرو مِن فَضٰلِهِ اس کے قضل سے وَلَعَلَی خُدتُ شُکُروُنَ اورتاکہ تم شکراداکرو فَضُلِهِ اس کے قضل سے وَلَعَلَی خُدتُ شُکُروُنَ اورتاکہ تم شکراداکرو وَسَخَرَ لَکُ مُ اورتاکِع کیا تمہارے لیے مَّافِی السَّمٰوٰتِ جو کچھ آ سانوں میں ہے وَمَافِی الْاَرْضِ اورجو کچھ زمین میں ہے جَمِیْعَاقِنُهُ سب ای کی طرف ہے وَالْ اللهُ ا

www.besturdubooks.ne

بين لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ال قُومِ كَ لِي جُولَكُرُ كُلَّ عَلَى آبِ كَهِم وي لِلَّذِيْنِ المَنْوُلِ اللَّولُول كُوجُوا يَمَان لائعَ بَيْ يَغْفِرُ وَا وه وركزر كري لِلَّذِيْنَ اللَّوكول ع لَايَرْجُونَ جَوْبِيل الميدر كلَّ آيَّا مَالله الله تعالی کے دنوں کی لیے بُرِی قَوْمًا تاکہ بدلہ دے الله تعالی اس قوم کو بِمَا كَانُوْايَكِيبُوْنَ ال چِيزِكاجُووه كماتے بين مَنْ عَمِلُ صَالِحًا جس في اچھا عمل کیا فلِنَفْسِه پی این فس کے لیے ہوگا وَمَر اُسَاءَ اورجس نے برائى كى فَعَلَيْهَا بِى الى كَفْس بِرِيرْ عِلَى شَمَّ إِلَىٰ رَبِّ عُوْنَ بهرتم الين رب كى طرف لوائد جاؤك وَلَقَدْ اتَيْنَا اور البت تحقيق دى مم نے بین اِسْرَاءِیل بن اسرائیل کو الْعِیْتُ وَالْمُحْمَة كَابِ اور حَكُم وَالنَّبُوَّةَ اورنبوت دى وَرَزَقْنَهُمْ اوررزق دياان كو مِرس الطَّليِّلْتِ ياكيزه چيزول عن وَفَضَّلْهُمْ اورجم نے ان كونضيلت دى عَلَى الْعُلَمِينَ جہان والول پر وَاتَیْنَهُمْ اورہم نے دی ان کو بیّنتِ واضح چیزیں مِنَ الْأَمْرِ دِين كَي فَمَا خُتَلَفُوا لِي بِي اختلاف كيا المول ن إلا مِنْ بَعُدِ مَا مَرْبعداس ك جَآءَهُ مُ الْعِلْمُ كُرْبعداس كے ياس بَغْيًا مَنْهُمْ آيس مين مرشى كرتے ہوئے إِنَّ دَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ جِشَك آپه رب فيصله كرے گاان كے درميان يَوْمَ الْقِلْمَةِ قَيامت كے دن فِيْمَا ان چيزول من حكائو افيه وختلفون جن من وه اختلاف كرتے تھے۔

www.besturdubooks.net

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ کسی مقام پراین نعتوں کا ذکر فر ما کر سمجھایا کہ دیکھو! ان نعتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی ناشکری کروتو کتنی ظلم کی بات ہے۔اور کسی مقام پراپی گرفت اور عذاب کا ذکر فر مایا کہ دیکھوفلاں فلاں قوم نے نافر مانی کی اینے رب کے احکام کی خلاف ورزی کی تو ان کو پکڑا، گرفت کی اُسی مقام پر۔اللہ تعالیٰ نے بید دنوں طریقے اختیار فر مائے ہیں۔ يهلي آيات من الله تعالى كي نعتول كاذكر ب\_فرمايا الله الله الله تعالى كى ذات وہ ہے سَخَرَلَکُ الْبَعْرَ جِسِ نِمُسْخِر کیا، تابع کیا تمہارے لیے سمندرکو لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ تَاكَمْ لِيسَ كُسْتِيال السمِينَ بِأَمْرِهِ السَّحِمَ كَسَاتُه-الله تعالى نے سمندر کوتمہارے تابع کیا یعنی تمہارے کام میں لگا دیا شمصیں کشتیاں بنانے کا طریقه سکھایااور چلانے کا ۔سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں اِدھر کا سامان اُدھراوراُ دھر کا اِدھر لاتے ہو وَلِتَبْتَغُوامِنُ فَضَلِم اور تاكه تلاش كروتم الله تعالى كفل كو، الله تعالى كے رزق كوتلاش كرو وَلَعَلَّكُ مُرتُفُكُم ون اورتاكم شكراداكروالله تعالى كي نعمتون كا تحتتی کنارے لگے تو اللہ تعالی کا شکرا دا کرو کہ غرق ہونے ہے چ گئے ہیں۔سامان بیجنے اورخریدنے پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کروکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فائدہ دیا ہے تعتیں عطافر مائی بين وَسَخَرَ لَكُمُ اورالله تعالى نے تابع كياتمهارے ليے مَّافي السَّمُوتِ جو بِجُه

آسانوں میں ہے۔ چاند، سورج ، ستارے تمہارے کام میں لگا دیے ہیں وَ مَافِی الْاَرْضِ اور جو پچھز مین میں ہے وہ بھی تمہارے تابع کر دیا ہے۔ خودز مین تمہارے تابع کر دیا ہے۔ خودز مین تمہارے تابع کی کہ اس میں کا شت کرو، مکان بناؤ، زمین میں بہاڑ ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، یہ سبتہارے کام میں گے ہوئے ہیں "رب تعالیٰ کی ان نعتوی سے تم فائدہ اٹھاتے سبتہارے کام میں گے ہوئے ہیں "رب تعالیٰ کی ان نعتوی سے تم فائدہ اٹھاتے

www.besturdubooks.net

ہو۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو جَوِیْ اَقْتیار نہیں ہے رب تعالیٰ نے ان کو بنایا کردہ چیزیں ہیں۔اس کے سواکسی کا ان پر کوئی افتیار نہیں ہے رب تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اِنَّ فِی دُلِکَ لَایْتِ بِحِثُک اس میں البتہ نشانیاں ہیں قِقَوْ مِریَّتَفَکُرُ وُنَ اس میں البتہ نشانیاں ہیں قِقَوْ مِریَّتَفَکُرُ وُنَ اس قوم کے لیے جوغوروفکر کرتی ہے۔آسانوں کی بلندی کو دیکھو، چاند ،سورج ،ستاروں کو دیکھو، درخت ، پہاڑ ، دریا ،فسلوں کو دیکھو۔ ہر چیز میں تمصیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گئی۔

# كفارمكه كاصحابه كرام رَفَاتِ مَرَاكُم :

آنخضرت مَالِی نے جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ شروع کی تو کافروں نے بے حد سختیال شروع کردی آپ منگیکا پراورآپ منگیکا کے کمزورساتھیوں پر۔جیسے بلال مُناتخه، خباب بن ارت رَفَّا قد ،حضرت ابوفكيه رَفَّاتُو،حضرت عمار رَفّا قد ،حضرت ياسر رَفّا قد ،حضرت عمار بَنْ تِن وَالده سميه رَنْ تِن ابوجهل نے ان کو برجھی مار کرشہيد کر ديا۔عورتوں میں اول شہیدہ فی الاسلام ہیں۔ اور مردوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رَحْتُهٰ کے پہلے خاوند سے لڑ کے حارث بن ابی ھالہ بڑتھ سیلےشہید ہیں۔کافروں نے مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں آنخضرت مَنْ اللَّهِ اللَّهُ كُولِكُير كرزيادتى كى ـ ان كويتا چلا تو دورُكر آپ كى مدد كے ليے آئے ـ تو کا فروں نے کہا کہ پہلے اس تیز آ دمی کی خبرلواوران کوشہید کر دیا۔ کا فر آنخضرت مالیے کو گالیاں دیتے تھے تی کہ آنخضرت مالی ﷺ کے سامنے کہتے تھے سلحہ " کَذَابٌ '' تو حادوگر اور بر احجمونا ہے' ،معاذ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ ابھی ان کی ساری با تیں برداشت کرنا ہیں۔نہ گالیوں کا جواب دینا ہے، نہ مار کا جواب دینا ہے۔ابتدائی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا کے فَوْا اَیْدِی نِے کُمْ ''اپنے ہاتھوں کورو کے رکھو۔' پھر جب اللہ

تعالیٰ نےمسلمانوں کوقوت عطافر مائی تو تھم دیا کہ اپناد فاع کرو۔ یہ پہلے کا تھم ہے۔ فرمایا قُل لِلَّذِیْنِ اَمَنُوا آپ کهدری ان لوگول کوجومومن میں -کیا کہنا ہے يَغْفِرُ وَالِلَّذِيْنِ كَلا يَرْجُونَ أَيَّا مَاللهِ وه در كزركرين ان لوگوں سے جواميز بيں رکھتے الله تعالیٰ کے دنوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عذاب کے آبنے والے جودن ہیں ان کی اميرنبيس ركهة يتمان سه درگر در اينجزى قوما بها كانوايكسبون تاكه خودالله تعالیٰ بدلہ دے اس قوم کواس چیز کا جووہ کماتے تھے۔تم ان کی گرفت نہ کرو، ہاں!حق بیان کرو اورمسئلہ یاد رکھنا! غلط بات کا معقول طریقے ہے رد کرنا فرض کفایہ ہے۔ احسن طریقے کے ساتھ حق کی بات کو بیان کرنا ،نرمی اور شفقت کے ساتھ۔ وہ گالیاں ویتار ہے تم سنتے رہو، وہ تختی براتر آئے تم نرمی کرو لیکن اگر غلط بات کر ہے تو اس کا جواب دو۔ كيونكه يةفرض كفاييب- اگرمسلمانوں ميں سے ايك نے ردكر ديا توسارے گناہ سے نج گئے اور اگر کسی نے بھی رونہ کمیا تو سب گناہ گار ہون گے۔اسی لیے باطل کا رد کرنا بہت ضروری ہے مگر جھگڑ افساد نہیں کرنا۔احسن طریقے ہے جواب دیناہے جیسے قر آن کریم نے سبق دیا ہے وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ [النحل:١٢٥]" اور جُمَّلُوا كريں ان كے ساتھاس بات کے ساتھ جو بہتر ہوتا کہ مزید بدمزگی نہ ہو۔''

#### ڈاڑھی کامسکلہ:

نارمل سکول جواب کالج بن گیاہ اس میں میں نے چالیس سال درس دیاہ۔
اب چلنے پھر نے ہے رہ گیا ہوں نہیں جاسکتا۔ کلاسوں کی تعداد کافی ہوتی تھی۔ برنیل اور
پروفیسر حصرات بھی جیستے تھے۔ ایک دن میں نے ڈاڑھی کا مسئلہ بیان کیا کہ اکثر اوگ ناط
فہمی کا شکار ہیں کہ اس کوسنت جیستے ہیں۔ ڈاڑھی سنت نہیں واجب ہے اور واجب فرض کی

عطرح حکم کی ایک قتم ہے۔ میں نے احادیث کے بچھ حوالے بھی دیئے اور بزرگول کے اقوال بھی پیش کے۔ ایک صاحب کھڑے ہو کر جھٹڑنے لگے۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ڈاڑھی پراتنازور دیتے ہیں بہتو فطرت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ فطرت کےخلاف کیے ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر فطرت کے مطابق ہوتی توجب بجہ بیدا ہوتا تو ڈاڑھی کے ساتھ پیدا ہوتا۔ میں نے اس کواس انداز میں جواب دیا کہ اگر فطرت کا سہ معنی ہے تو پھرآ ہے اینے سارے دانت نکال دیں۔ کیوں کہ جب بجہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے ریتو نے دانت فطرت کے خلاف کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بہتونے کیڑے خلاف فطرت کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ جب بحد پیدا ہوتا ہے تواس کے بدن پر کوئی سوٹ بوٹ نہیں ہوتا ننگے بھرو۔ میں نے کہا کہ تمہارا بولنا بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رو،روکر تا ہے۔ابتم رُورُ وکروتا کہ کوئی نہ سمجھے کہ تم کیا کہدرہے ہو۔ جوتونے فطرت کامعنی بیان کیاہے یہ چلنا پھرنا بھی خلاف فطرت ہے، کھانا بینا بھی خلاف فطرت ہے (حضرت تو پھر بُرے کو گھر پہنچا کے آتے تھے۔ بلوچ) اس كوكمت بي جدال بالتي هي احسن -

الله تعالی فرماتے ہیں مَن عَبِلَ صَالِحًا جَس نَعْمَل کیا اچھا فَلِنَفْسِهِ

پس اپنفس کے لیے کیا ہے وَمَنُ اَسَاءَ فَعَلَیْهَا اور جس نے براعمل کیا پس اس کے

نفس پر پڑے گا۔ نیکی کا فائدہ اپ آپ کو ہے ، برائی کا نقصان اپ آپ کو ہوتا ہے

ثُمَّ اِلیٰ رَبِّ ہے فَدُرْ جَعُونَ پھرتم اپ رس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ یہ یقین رکھو کہ
قیامت ہے اور دور بھی نہیں ہے بس آ تکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے ، دوز خ

www.besturdubooks.net

صدیت پاک میں آتا ہے۔ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ "جومرا تحقیق اس کی قیامت قائم ہوگئے۔" یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نعتوں کا ذکر فر مایا ۔ آ گے نعتوں کی ناقدری کرنے والوں کا ذکر ہے۔

## بنی اسرائیل کا تعارف

فرمایا و کقد الکینا آبنی اِسرآءین افرکت و الدیکه اورالبته تحقیق دی ہم نے بی اسرائیل کو کتاب ، علم اور بادشاہی ۔ اسرائیل سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ ۔ یہ حضرت یعقوب مالیے کا لقب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہ بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک یوسف مالیے اور گیارہ اور تھے۔ لڑی کو کی نہیں تھی۔ ان کی آگے جونسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں دیں۔ پہلی کتاب تو رات موی مالیے کو موی مالیے یعقوب مالیے کے پڑیوتے ہیں۔ موی بن عمران بن فہر بن لاؤی بن عمران بن فہر بن لاؤی بن یعقوب مالیے کے بدیم آسانی کتابوں میں تو رات بڑی جامع ، مانع بن یعقوب مالیے کے بعد تمام آسانی کتابوں میں تو رات بڑی جامع ، مانع کتاب ہے۔ دوسری کتاب زبور حضرت داؤد مالیے کو دی اور تیسری مشہور کتاب انجیل کتاب ہے کودی۔

تو فر مایا ہم نے ان کو کتاب دی اور حکم ، بادشاہی بھی دی۔ ان میں ایسے لوگ بھی سے جو نی بھی شے اور بادشاہ بھی۔ جیسے یوسف مالیا ، حضرت سلیمان مالیا ، حضرت داؤد مالیا ہے اور وہ بھی سے جو بادشاہ سے نہیں سے جیسے طالوت بھی ہے۔ جن کا ذکر دوسر بارٹ ہے آخر میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کو کتابیں بھی دیں اور بادشاہی بھی دی پارے کے آخر میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کو کتابیں بھی دیں اور بادشاہی بھی دی واللہ بھی ہوئے۔ حضرت یعقوب مالیا ہے لے کر حضرت عیسیٰی مالیا ہے کے کر جنران میں آئے ہیں۔ کسی قوم میں ایک نبی مصرت عیسیٰی مالیا ہے کہ موجیش جار ہزار پیغیر ان میں آئے ہیں۔ کسی قوم میں ایک نبی

آئے تواس کا سربلند ہوجا تا ہے ان میں تو اللہ تعالیٰ نے جار ہزار پیمبر بھیج وَدَذَ قُنْهُمُ یّن انظّیبات اور ہم نے ان کورزق دیا یا کیزہ چیزوں سے موی عالیا اور ہارون عالیا ہے کے ساتھ وادی تیہ میں جس کوآج کل کے جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں۔اس کی *لمب*ائی پھتیں (۳۷)میل اور چوڑائی چوہیں (۲۴)میل ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً حیار یا کچے ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔ جب وادی تیہ میں پہنچے تو موسیٰ مالیے بے فر مایا کہ عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔اس وقت شام عراق ایک ہی ہوتا تھا۔اردن اور لبنان بھی شام کا حصہ تھے ،مغربی قوتوں نے ان کومکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ایبا ذہن بگاڑ دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ تو مل سکتے ہیں آپس میں نہیں مل سکتے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس کے ساتھ ان کا جوڑ ہو جائے گا ، روس کے ساتھ ہوسکتا ہے مگرمسلمانوں کے ساتھ نہیں ملین گے۔ بیساری خباثت بورپ کی ہے جنھوں نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑ دیئے ہیں ۔تو مویٰ مالاے نے فر مایا کہ حملہ کرواللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ان لوگوں نے کہا کہ وہاں تو بڑے تن آورلوگ ہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں لڑ کتے آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے ہم یہاں بیٹھے ہیں ۔تو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس ان پر جالیس سال کے لیے حرام کر دی ۔ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وادی تیہ میں کیا کھا ئیں گے اور کیا پئیں گے نہ وہاں کوئی براسابیداردرخت، ندمکان ہے۔تواللہ تعالی نے ان کے کھانے یہنے کے لیے من و سلویٰ کا انتظام کیااور سائے کے لیے بادل بھیج ، پینے کے لیے بارہ چشمے جاری کرد ئیے۔ توفر ما يا بهم ف ان كورزق ديايا كيره وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعُلْمِينَ اورجم فان کوفضیلت دی جہان کے لوگوں پر۔اس وفت جوتو میں تھیں ان پران کو برتری حاصل تھی وَاتَيْنَهُمْ بَيِنْتِ مِّنَ أَلْاَمْرِ اوردي مم نے ان کوواضح چیزیں۔ دین کے معاملے میں

واضح دلیلی دیں۔ حضرت موئی مالیا کے ہاتھ پر مجزات صادر فرمائے۔ دوسرے پینمبروں کو مجزات عطاکی فی مالختکفو الآهم نی بغیر ما کی آجھ مالیا کے کہ آگیا ان کے پاس علم یہ ببودی اس وقت بھی اختلاف کیا انھوں نے گر بعداس کے کہ آگیا ان کے پاس علم یہ ببودی اس وقت بھی برحصاحب علم شے گرضدی سے یہودی دنیا کی ذبین اور ضدی قو موں میں شار ہوتے بیں ۔ ان کی ذبات ہے کہ تمام عالم پر چھائے ہوئے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، روس دغیرہ بیں ۔ ان کی ذبات ہے کہ تمام عالم پر چھائے ہوئے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، روس دغیرہ ان کے سامنے مغلوب ہیں ۔ برے برے طاقت ورملکوں کو انھوں نے پر بیٹان کیا ہوا ہے۔

تو فرمایا پی نہیں اختلاف کیا انھوں نے گراس کے بعد کہ آگیا ان کے پاس علم بغیّا اینئی ہُد آپس میں سرکتی کرتے ہوئے۔ حق والوں پر انھوں نے ظلم کیے ، اللہ تعالیٰ کے پینم مرکتی کرتے ہوئے۔ حق والوں پر انھوں نے ظلم کیے ، اللہ تعالیٰ کے پینم روں کو ناحق قبل کیا اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِیٰ بَیْنَهُ مُ بِیْنَهُ مُ بِیْنَهُ مُ اِن کارب فیصلہ کرے گاان کے درمیان یَوْ مَالْقِیْہَ قِیامت کے دن فیما کے اُنُوافِیْ ویَخْتَلِفُون ان

چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ حقیقی فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے۔ دنیامیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کوذلیل کیا وَجَهِ عَلَ مِنْهُمُ الْهِ قِدَدَةَ وَالْهُ خَذَاذِیْهِ " بنایان میں ہے بعض کو بندراور خزیر ' اور مختلف تم کے ان پرعذاب نازل ہوئے کیکن حقیقی فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔



نُحْرَجَعُلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَة صِّنَ الْكَمْرِ فَاتَبَعْهَ الْمُوْرَ فَاتَبَعْهَ الْمُوْرَ فَاتَبَعْهِ الْمُوْرَ فَالْمُوْرَ فَاللَّهُ وَلَا الْمُوْرَ فَاللَّهُ وَلَى اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الطَّلِيمِينَ بَعْضُهُ مُ اوْلِيمَا بَعْضُ وَاللهُ وَلِيمَا اللهِ شَيْئًا وَإِنَّ الطَّلِيمَ الْمُعْفَلِيمَ اللهُ وَلِيمَا اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ السَّمُولِ عَلَى اللهُ السَّمُولِ اللهُ وَاصَلَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصَلَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصَلَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاصَلَالُهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَاصَلَالُهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ وَاصَلَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

المِدايت م قَرَحْمَةُ اوررحت مِ لِقَوْمِ يُتُوقِنُونَ ال قوم كے ليے جو یقین کرنے والی ہے آم حسب الّذیرے کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ الْجِتَرَ حُواالتَّيِّاتِ جُوكِماتِ بِي برائيال أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَهِم كردين ان كو كَالَّذِينَ اللُّول كَاطرت امَّنُوا جوايمان لائ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اورعمل كرتے ہيں اچھے سَوَآءً برابر ہوگی مُّخيَاهُمْ ان كى زندگی وَ مَمَاتُهُمْ اوران كي موت سَاءَمَا يَخْكُمُوْنَ بُرائِ جووه فيصله كرتے بيں وَخَلَقَ اللهُ اور بيداكي الله تعالى في السَّمُوتِ آمان وَالْأَرْضَ اور زمين بِالْحَقّ فِي كَسَاتُهُ وَلِيُّجُرِّي كُلُّ نَفْسٍ اورتا كه بدله وياجائ مرتس كو بِمَاكَسَبَتْ جواس نِ كَمَانَى كى بِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اوران برطلم بين كياجائ كا أَفَرَءَيْتَ مَن كيابِس آب نبيس ديكهاا ستخص كو اتَّخَذَ الْهَهُ هُول م بناليا بمعبودا في خوامش كو وَأَضَلَّهُ اللهُ اورالله تعالى نے اس کو گراہ کیا ہے علی علم پر وَ خَتَمَ عَلی سَمْعِه اور مہراگادی ال ككانول ير وَقَلْمِهِ اورال كول ير وَجَعَلَ عَلَى بَصَدِم اوروال دیاس کی آنکھوں پر غِشْوَةً پردہ فَمَنُ يَّهْدِيْهِ پِس کون ہدایت دے گا ال كو مِنْ بَعْدِاللهِ الله تعالى كسوا أَفَلَاتَذَكُرُ وَنَ كيا يستم تصيحت عاصل نہیں کرتے۔

#### ربط آيات:

اس سے سلے سبق میں تم نے بڑھااور سنا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں ،حکومت اور نبوت عطافر مائی اور روزی کے لیے یا کیزہ چیز وں کا بند و بست کیا۔اُس ز مانے کے لوگوں پرفضیلت بخشی بھلی نشانیاں عطافر مائیں کیکن اس کے باوجود انھوں نے علم آجانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے اور ہٹ دھرمی اور ضدی وجہ ہے نبی آخر الزمان کی نبوت کوشلیم کرنے سے انکار کردیا۔اس پر اللہ تعالیٰ نے آتخضرت مَالَيْنَا كُوخطاب كرك فرمايا كهوه تودين يرقائم ندره سك شُعَّة جَعَلْنات عَلَى شَرِيْعَةِ مِّنَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ مَا يَا مَا عَلَيْتُ شريعت بردين كے معاملہ ميں فَاتَّبِعُهَا لَيْسَ آبِ اس كى پيروى كرين أور كفار اور مشركين اور ابل كتاب كے تعصب اور عناد کی پروانه کریں اور ان کی خواہش پراینے دین حق کی تبلیغ میں ڈھیلے نہ پڑ جا کیں۔ مطلب يه به وَلَاتَتْ عُاهُوآءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اورآب نه بيروى كرين ان لوگوں کی خواہشات کی جن کو بچھلم نہیں ہے۔ وہ جاہل اور نادان لوگ ہیں۔ان کے کہنے میں بالکل نہیں آنا۔

مولانااشرف علی تھانوی میشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اس آخری شریعت کا پابند ہے تو پھرامت تو بطریق اولی پابند ہے اور کوئی بھی شخص اس ہے مشتیٰ نہیں ہے۔ پھر شریعت کی پابندی ہیں انسان کا اپنائی فائدہ ہے کہ اس کوتر تی ملتی ہے، در جات بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی ہے۔

توفر مایا کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت پرمقرر کیا ہے آپ ای کا اتباع کریں اور بے علم لوگوں کی خواہشات پرنہ چلیں کیونکہ اِنّہ مُدْنَنْ یُغُنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَیْاً ہے

شک وہ ہرگز کفایت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے مقابع میں پھی بھی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھی بھی کا منہیں دے سکتے اگر آپ نے ان کی طرف جھا کا کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں نے سکیں گے وَ إِنَّ الطّلِمِینَ بَعْضَهُمْ اَ وَلِیَآ ہِ بَعْضِ اور بِ شک کی گرفت سے نہیں نے سکیں گے وَ اِنَّ الطّلِمِینَ بَعْضَهُمْ اَ وَلِیَآ ہِ بَعْضِ اور بِ شک فلا لم لوگ ایک دوسرے کے حامی اور وفق ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف وَ اللّٰهُ وَ لِیَّ اللّٰهُ وَ لِیْ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ کے رائے کی راہ نمائی کرتی ہیں وَ ہُدی اور رحمت ہیں۔ جو آدی صحیح عقیدہ اختیار کرے گا اور المحقیل کرے میاں براللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اختیار کرے گا اس براللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔

سورة الاعراف آیت نمبر ۵۹ میں ہے اِنَّ رَحْهَ مَتَ اللّهِ قَدِیْ بِیْ مِنْ اللّه تعالیٰ الله تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔'الله تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔'الله تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ہر وقت شامل حال ہوتی ہے ۔ فر مایا بیسب پچھ لِقَوْمِ یَوْفِی الله تعالیٰ کی توحید پر۔ لِقَوْمِ یَوْفِی الله تعالیٰ کی توحید پر۔ آنخضرت عَلیٰ ہِی رسالت پر اور قیامت پر کہ ایک وقت پر ہر چیز نے فنا ہونا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہوتو نیک اور بدکا کوئی المیاز ندر ہے حالانکہ نیک اور بد برابر نہیں ہوسکتے۔

الله تعالى فرماتي إلى أم حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواالسَّيِّاتِ كَيا كَمَانِ كُرتَ

میں وہ لوگ جو کماتے ہیں برائیاں آرنی نَجْعَلَهُمُ کہ ہم کردیں گے ان کو گالَّذِیْنَ امَنُواوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ ان لوگول كى طرح جوايمان لائے اور عمل كرتے ہيں اچھے -كيا برائیاں کرنے والے لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں کی طرح کردیں گے جو ایمان لائے اورا چھے مل کیے۔ایک آ دمی ایمان کے تقاضوں کو بورا کرتا ہے،اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تکالیف برداشت کرتا ہے۔ دوسرا آ دمی ایمان سے خالی برائیوں میں پڑ کر عیش وعشرت کی زندگی گز ارتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہر گز برابرنہیں ہو سکتے ۔اورفر مایا کہ كيابيلوك بمجصة بين كه سَوَاءًمَّ خيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ كَان كَازندگَ اورموت بهي برابر ہے۔فرمایا ہرگزنہیں! سَاءَمَایَخُکُمُونَ بُراہے جودہ فیصلہ کرتے ہیں کہان کی زندگی اورموت برابر ہے۔ ہرگز برابرنہیں ہوسکتیں۔اگر نیک اور بد برابر ہوجا تیں تو پھرا ندھیر تگری بن جائے گی۔ بلکہ انٹد تعالی ہر شخص کواس کے عقائد اور اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ایک آ دمی کاعقیدہ قر آن وسنت کے مطابق ہے حقوق اللہ اور حقوق العبادادا کرتا ہے، طلال حرام کی تمیز کرتا ہے۔ اور دوسرا آ دمی ہے کہ اس کاعقیدہ قر آن وسنت کے خلاف اور کفر پیشر کیہ عقیدہ ہے۔وہ جانوروں کی طرح کھا تا بیتا ہے اور گنا ہوں میں زندگی گزارتا ہے۔ بید ونوں کیسے برابر ہوسکتے ہیں؟ مومن کواللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ دے گااور کافر ومشرک جہنم میں سڑے گا بیہ دونوں کسی صورت بھی برابرنہیں ہو سکتے ، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔آ گےاللہ تعالیٰ اپنی تو حیداور قدرت کی دلیل بیان فر ماتے ہیں۔ ارشادر بالى م وَخَلَقَ اللهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور بِيدا كيا الله تعالى نے آ سانوں اور زمین کوحق کے ساتھ ۔ ان کوا بنی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت بیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ دنیا میں کوئی چھوٹا سا کمرہ بھی بغیر مقصد کے

نہیں بنا تا تو کیااللہ تعالی نے سات آسان اور زمینی ہے مقصد بنائی ہیں؟ ہرگر نہیں!

سورت م آیت نمبر ۲ میں ہے وَمَا خَدَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا

بکطِلاً '' اور نہیں بیدا کیا ہم نے آسان اور زمین کواور جو کھان کے درمیان ہے ہے کار

ذلیک ظن آلیٰ بین کفرو اسیکا فرول کا گمان ہے کہ وہ بیصے ہیں کہ زمین وآسان کی

پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔' بلکہ ان کواللہ تعالی نے پیدا کیا ہے کہ اے انسان! تو ان

میں رہ کرآخرت کے امتحان کی تیاری کر ۔ اللہ تعالی نے قرآن کی صورت میں نصاب دیا،

میں رہ کرآخرت کے امتحان کی تیاری کر ۔ اللہ تعالی نے قرآن کی صورت میں نصاب دیا،

بیغیمرکو معلم بنا کر بھیجا جس طرح کاعمل کرو گے آگے تیجہ آنے والا ہے۔

فرمایا وَلِمُجُرُی کُلُ نَفْیسِ بِمَاکسَبَتْ اورتاکہ بدلددیا جائے ہرفس کواس چیز
کاجواس نے کمائی ہے۔ دنیا میں تو نہ نیک کو پورا نیکی کا بدلہ ملا ہے اور نہ ہر بُر ہے کو برائی کی
صحیح سزا ملی ہے۔ بلکہ کتنے مجرم ہیں جو دنیا میں سز اسے نی جائے ہیں مگر وہاں ایسانہیں ہوگا
اِنَّ یَوْمَ الْفَصُلِ کَانَ مِیْقَات [سورة النباء: پارہ ۳۰]" ہے شک اللہ تعالی نے حتی
فیصلے کا دن مقرر کیا ہے۔ "کُلُ نَفْسِ ، بِسَمَا کسَبَتْ دَهِیْنَةٌ [المدرث ۱۳۸]" ہر شخص اپنی
فیصلے کا دن مقرر کیا ہے۔ "کُلُ نَفْسِ ، بِسِمَا کسَبَتْ دَهِیْنَةٌ [المدرث ۱۳۸]" ہر شخص اپنی
کمائی میں پی ساہوا ہے، اپنے مُل میں گردی ہے۔ "تو فر مایا تاکہ بدلد دیا جائے ہرفس کو
جواس نے کمائی کی ہے و مُحمدُ لَا یُظْلَمُونَ اور ان بِرظم نہیں کیا جائے گا، کی پرزیادتی
نہیں کی جائے گی بلکہ پورا پور ابدلہ ملے گا۔ کا میاب وہی ہوں گے جوخواہشات کو چھوڑ کر
ضدار سول کے احکام کی پابندی کریں گے۔ اور جوخدار سول کے مقالے میں خواہشات کی پیردی کریں گے وہ ناکام ہوں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اَفَرَءَیْتُ مَنِ اتَّخَذَ اِلْهَا هُمُولَ کیا پی آپ نے اس اللہ تعالی نے انسان کی پوری شخص کونبیں دیکھا جس نے بنالیا ہے معبود اپنی خواہش کو۔ الله تعالی نے انسان کی پوری

زندگی کے لیے قرآن پاک کی صورت میں اور سنت کی صورت میں دستور دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی ہر کرے۔ جوآ دی قرآن وسنت کو چھوڑ کر رسومات و بدعات اور نفسانی خواہشات کے چیجے چاتا ہے اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنالیا ہے معبود وہی ہوتا ہے جس کی کمل اطاعت کی جائے ۔ تو جوآ دمی اللہ تعالی اور اس کے رسول پڑائی اور احکام دین کی اطاعت کے بجائے خواہشات کے چیچے چاتا ہے تو اس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا کی اطاعت کے بجائے خواہشات کے چیچے چاتا ہے تو اس کو گراہ کیا ہے علم پر یعنی وہ جانتا ہوا ہے کہ دہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دیدہ ود انستہ خواہشات کی پیروی ہے کہ دہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دیدہ ود انستہ خواہشات کی پیروی کی کرر ہا ہے للبذا اللہ تعالی نے اس کو گراہ کردیا تو خَتَمَ عَلی سَمْجِه قَدِلُهِ اور مہر لگادی اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر قَجَعَلَ عَلی بَصَرِهِ غِشُوةً اور اس کی آئے کھوں پر پردہ ڈال دیا۔

سورة النساء ميس يبود يول كمتعلق فر مايا كدان كى عهد شكنى ، الله تعالى كآيات كا انكار، انبياء عليه كوناحق قتل كرنے كى وجہ اوران كے يہ كہنے كى وجہ كدان كول بند ہو چكے ہيں۔ فر مايا بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِ هِمْ [النساء: ۵۵]" بلكه الله تعالى بند ہو چكے ہيں۔ فر مايا بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِ هِمْ [النساء: ۵۵]" بلكه الله تعالى بند ہو چكے ہيں۔ فر مايا بكوكوركى وجہ ہے۔ 'زبردتى الله تعالى بدايت كى كونبيں ويت بوطالب ہواس كودية ہيں۔ تو جب اس نے اپنی خواہش كو معبود بناليا اور الله تعالى كو معبود عوال مائنے كے ليے تيار نہيں ہے تو پھر الله تعالى نے اس كے ليے ہدايت كورواز كولئس مائنے كے ليے تيار نہيں ہے تو پھر الله تعالى نے اس كے ليے ہدايت كورواز بين بندكرد ہے ۔ كونكه الله تعالى كا ضابط ہے نور ہم من تو تو نصيف جمّاني بندكرد ہے ۔ كونكه الله تعالى كا ضابط ہے نور ہم من تو تو نصيف ہم بي ميرد ہے ہيں جدهروه جانا جا ہتا ہو اور ہم اس كوجنم ميں داخل كريں كے ۔'

www.besturdubooks.net

توفر مایا اور مہر لگادی اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اور اس کے قلب پر اور اس کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کے بعد اَفَلَا تَذَکّرُوْنَ کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ایسے بدنصیب آدمی کی حالت میں غور نہیں کرتے کہ ہٹ دھر می کوچھوڑ کرخوا ہشات کوچھوڑ کر اللہ تعالیٰ ان کی کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی استعداد ہی کوخراب کردے اور ہمیشہ کے لیے رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوجا کیں۔



www.besturdubooks.net

2

# وَقَالُوامَاهِي الْاحْيَاتُنَا اللَّهُ نَيَا مَوْتُ وَنَعْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ وَكَالَهُ مُ يِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ®وَإِذَاتُتُلَى عَلَيْهِمْ الْتُنَابِيِّنْتِ مَّاكَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّااَنْ قَالُوا النَّوْابِالْبَإِنَا إِن كُنْتُمْ طِي قِينَ ®قُلِ اللَّهُ يُحِينِكُمْ رُثُمَّ يُمِينَكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَارْيَبِ فِيهُ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ عُ لايعُكُمُونَ ٥ ويلهِ مُلْكُ التَمَوْتِ وَالْكَرْضِ وَيُومَ تِقُومُ السَّاعَةُ يُومبن يَخْسَرُ الْمُبْطِلُون ﴿ وَتَرَاى كُلَّ أُمَّةٍ حَاثِيةٌ تُكُلُّ أُمَّةٍ تُدُعْي إِلَى كِتْبِهَا ۚ ٱلْبِيوْمِ تَغِيزُونَ مَا كُنْتُهُ تَعْكُونَ ﴿ هِذَا كِتُنْكَا ينْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحُقِّ إِنَّاكُنَّا أَسُتَنْسِءُ مَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ﴿ فَأَمَّا الذنن أمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِعَاتِ فَيُكْ خِلْهُ مُركَّبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهُ ذلك هُوَ الْفُوزُ الْبُبِينُ ©

وَقَالُوْا اوركَهاان الوَّول نِ مَاهِى نَهِيں ہے يہ اِلّاحَيَاتُنَاللَّهُ نَيَا مُونُ وَمَا مُرجارى ونياكى زندگى نَمُونُ وَنَحْيَا ہم مرتے ہيں اور جيتے ہيں وَمَا يُمْلِكُنَا اورنہيں ہلاك كرتا ہميں اِلْالدَّهُ وُ مَّرَز مانه وَمَالَهُ وَمِالَهُ وَمِالَهُ وَمَالَهُ وَمِالَهُ وَمَالَهُ وَمِالَهُ وَمَالَهُ وَمِالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمِالَهُ وَمَالَهُ وَمِالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمِالَهُ وَمَالَهُ وَمِالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمِالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمِنْ وَمَا وَمِينَ مِنْ وَمَالِكُ وَمِنْ اللّهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمَالَهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَلَا يَعْلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَالَهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمِنْ مِنْ مِنْ وَلَا مُعْمَلُونَ مَنْ مُعْلَقُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولِلْكُونَ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيْ الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

MAN Spettiff Thanks hel

ان كى دليل إِلَّا أَنْ قَالُوا كُمْرِيكُ وه كَبَّ بِيلَ الْمُتُواْبِابَا بِنَا لَا وُبِهَارِكُ آباوُ اجدادكو إِنْ كُنْتُمُ صٰدِقِينَ الرَّهُومُ سِي قُلِ آبِ كَهُوي اللهُ نَحْيِنْ عُونَ الله تعالى بي سمين زنده كرتاب ثُمَّ يُمِينُكُمْ جَمُروه تم كوموت دیتا ہے شَمَّ یَجْمَعُکُمْ کھروہ تم کوجمع کرے گا اِلی یَوْ مِ الْقِیْمَةِ قیامت والے دن کی طرف لاریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے واکے ب أَحْةُ رَالتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَيُن اكْثِرُلُوكَ تَهِيلُ جَانَةً وَيِلَّهِ اوراللَّهُ تَعِالًى ای کے لیے ہے مُلُكُ السَّمَاوٰتِ ملك آسانوں كا وَالْأَرْضِ اورزمين كُ وَيَوْمَ تَقُوهُ وَالسَّاعَةُ اورجس ون قيامت قائم موكَّى يَوْمَهِذِ اللهوك يَّخْسَرُ الْمُنْطِلُور بِ نقصان الله أنس على باطل ير على والى وترى كُلُّ أُمَّةٍ اورآب دیکھیں کے ہرگروہ کو سےاشکة محصنوں کے بل بیٹھنے والا کا اُلّٰ اُلّٰ اُلّٰ اُلّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الل مركروه كو تُدُعِي إلى كِتْبِهَا بلاياجائے گااس كے اعمال نامه كى طرف أنية م تُخِزُور الدن م كوبدله دياجائ الم مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ال چيز كاجوتم كرتے تھے هٰذَاكِتٰبُنَا يہ مارى كتاب يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقّ جو بولتی ہے تہارے اوپر حق کے ساتھ اِنّا کُنّا نَسْتَنْسِخُ بِ شک ہم لکھواتے ت مَا ال يَزِكُو كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جُومٌ كُرتِ تَ فَا فَاللَّذِيْنَ أَمَنُوا يس به برحال وه لوگ جوايمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كي اچھ فَيُدْخِلُهُ مُرَبُّهُمُ لِي واخْل كرے كاان كوان كارب فِي رَحْمَتِهِ ايني

Í

رحمت مين ذلك هُوَالْفَوْرُ الْمُبِيْنُ يَبِي عِوه كامياني كُلَّى -

کا فروں کے مختلف گروہ تھے۔ بعض قیامت کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی اور بعض قیامت کے قائل نہیں تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔اٹھی لوگوں کا ذکر ہے وَقَالَوٰ اور کہاان لوگوں نے جو قیامت کے قائل نہیں تھے۔ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی۔ کیا کہا متابعی نہیں ہے یہ اِلاحیاتی الدُنیا مراماری دنیا كاندگى نَمُوْتُ وَنَحْيَا جممرت بين اور جيتے بين اوركوئى زندگى نبين ب-بلكه بري زوردارالفاظ من كمتم تص وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ [المومنون: ١٢] "اورجم دوبارہ ہیں اٹھائے جائیں گے۔'اور تعجب کرتے ہوئے کہتے تھے وَاذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرابًا ذلِكَ رَجْعٌ ، بَعِيْدٌ [سورة ق: ٣] "كياجب بممرجائيس كاور بوجائيس ك منى بيلوث كرآنا توبهت بعيد ب- "اوربيهى كتب عظ من يُحى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ [سوره يليين]" ان بوسيده بريول كوكون زنده كرے گا-"بس يهي دنيا كي زندگي ہے وَ مَا يُهُلِكُنَا إِلَّالدَّهُمْ اور بمين بين بلاك كرتا مكرز مانه ين بعض حضرات فرمات بين كهيه جود ہریے قتم کے لوگ ہیں جورب تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ یہ ز مانہ خود بہ خود چل رہا ہے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔اور بعض حضرات فر ماتے ہیں كدوبرے مرادموت ہے۔ چونكدوه موت كتو قائل بتے نَمُوْتُ وَنَحْمَا جممرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں ۔ تو مطلب ہوگا کہ یہی ہم کو ہلاک کرتی ہے۔ بعض فر ماتے ہیں کہ دہراللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

زمانے کو گالی مت دو:

مديث پاك مين آتا ج لاتشبو الدَّهُ وَ فَاتِّي أَنَا الدَّرِي "زمان كوكالى نه

دوگرانه کہومیں دہر (زمانه) ہوں۔ "تم زمانے کوگالی دوگے تو میری طرف آئے گے۔ ہاں!
زمانے میں رہنے والے لوگوں کی برائی کی بات کرنا علیحدہ چیز ہے کہ اس زمانے کے لوگ
ثرے ہیں۔ مثلاً ہود مالیے کے زمانے میں نافر مان قوم پر جب ہوا مسلط کی گئی تو اس کے متعلق آتا ہے فئی آیام شیست آتا ہے۔ نئی آیام نئیست ہوتی اس کے متعلق آتا ہے فئی آیام نئیست ہوتی ہوتی تو مالانکہ ذاتی طور پر دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر ذاتی طور پر خوست ہوتی تو ہود مالیے اور ان کے ساتھی کیے بچے جنوست تو ان لوگوں کے نفروشرک کی وجہ ہے تھی۔ تو یہ کہنا کہ ذمانے کے لوگ خراب ہیں تھے ہو اور براور است زمانے کوئر اکہنا تھے نہیں ہے کہا کہ دان میں اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت ہوتی ہے۔

تو کہتے ہے کہ ہمیں نہیں ہلاک کرتا گرز مانہ وَ مَالَهُ مُ بِ ذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ اوہ کھی نہیں ہاں کواس کا پچھ کم ۔ یہ سے صدری نسخ ہیں۔ زمانہ کس کے قبضے ہیں ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اِن ھُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ نہيں ہیں وہ گر گمان کی باتیں کرتے ،انگل کی باتیں کرتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ فر مایا وَإِذَاتُتُلْ عَلَيْهِمْ الْمِیْتُ اَلَّا اَنْ قَالُوا نہیں ہوتی ان کی جت، النگ کا نہتے ہیں؟ ھُا کے ان مُجَبَّهُمُ اِلَّا اَنْ قَالُوا نہیں ہوتی ان کی جت، کا ذکر ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ھُا کے ان مُجَبَّهُمُ اِلَّا اَنْ قَالُوا نہیں ہوتی ان کی جت، دلیل گریہ کہوہ کہتے ہیں انتُو اِلِابَا ہِا آ ہُمارے باپ دادا کو جوم چکے ہیں زندہ کر کے ہمارے ساتے ہی انتُو اِلِابَا ہِا آ کے ہمارے باپ کی قبر ہے، یہ ہمارے دادا کی قبر ہے ان کوزندہ کر کے دکھاؤ تا کہ ہمیں یقین ہوجائے کہل قیامت آئے گی اورا گرم کی قبر ہے ان کوزندہ کر کے دکھاؤ تا کہ ہمیں یقین ہوجائے کہل قیامت آئے گی اورا گرم کی میں کر کے ہمارے ہمیں کر کے مان لیں؟

اس کے جواب میں رب تعالی فرماتے ہیں قل اے نبی کریم عَلَیْ اِی اَی اِن كوكهه دي مارنا اورزنده كرنا جمارے اختيار ميں نہيں ہے۔ اللهُ يُحْدِيْكُمْ ثُمَّ يُونِيُّكُمْ الله تعالی ہی تم کوزندہ کرتا ہے پھر الله تعالیٰ ہی تم کو مارے گا۔موت وحیات ہمارے اختیار میں ہمیں ہے کہ ہم تمہارے باپ دادوں کوزندہ کر کے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں۔ زندہ کرنا، مارنارب تعالیٰ کا کام ہے۔ہم سے پیمطالبہ بے جاہے موت وحیات رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے پھر وہی شمصیں مارے گا شہر یَجْمَعُکُمْ الى يَوْمِ الْقِلْمَةِ عَجْمُ وَمَمْ كُوجُمْ كُرِ عَالَمَ عَلَيْ مِنْ كَالْمُرِفْ مِنْ لُوا لَارَيْبَ فِيهِ جس قیامت کے دن میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے تم تسلیم کرویانہ کروقیامت آ کررہے گی وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَكُن اكْرُلُوكُ بَهِي جانة ويهي بي شوشة جِهورت ہیں اورلوگوں کوشکوک وشبہات میں مبتلا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو، الله تعالیٰ کی قدرت کے بھی قائل ہو۔ کیونکہ اس بات کا انکار کافر ومشرک نہیں کرتے تھے کہان سے جب یو حیصا جاتا تھا کہ تصیں کس نے پیدا کیا ہے تو کہتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ج مَنْ يُدَبِّدُ الْكَمْدَ "اس سارے نظام كوچلانے والاكون بے " كہتے اللہ تعالى ہی جلاتا ہے۔ جبتم بیساری چیزیں سلیم کرتے ہوتو قیامت کے انکار کا کیامعنی ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جوشھیں مارتا جلاتا ہے وہی دوبارہ بھی زندہ کرے

وَلِلْهِ مُلْكُ الشَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ اور الله تعالىٰ بى كے ليے ہملک آسانوں كا اور زمین كا ہم چيز كا خالق بھى وہى ہے ہر چيز پر تفرف بھى اى كا ہم اور ملک بھى اى كا ہم اللہ على مالك بھى اى كا ہم شميں جوالہ ديتے ہيں كہ وہى شميں جمع كرے گا وَيَوْمَ تَقُوْمَ عِلَى اللهِ عَلَى كَا مِمْ مُعِينَ جوالہ ديتے ہيں كہ وہى شمين جمع كرے گا وَيَوْمَ تَقُوْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

السّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم ہوگ يؤهَ بِذِيّغُسَرُ الْمُنْطِلُونَ اس دن نقصان اللّه الله على مَا فَدَّ طوطا رُجا كيں گے۔ پھر افسوں کریں گے اور کہیں گے ۔ اس دن باطل پرستوں کے طوط ارْجا كيں گے۔ پھر افسوں کریں گے اور کہیں گے ۔ یلتحسّر وسی عَلی مَا فَدَّ طُعتُ فِی جَنْبِ اللّٰهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

توفر مایا اس دن نقصان اٹھا کیں گے باطل پر چلنے والے وَیَری کُنْ اُ مَّ ہِ جَائِیۃً اور آپ دیکھیں گے ہرگروہ کو کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے ہوں گے جیسے ہم التحیات بیں بیٹھنے ہیں۔ بیحالت بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنے کی ہاور جسانیہ کامعنی مُ ہُنتَ بِی کہ دیکھیں گے آپ ہرگروہ کو اکتھے۔ یہود یوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا ، ہندووں کو تیسری جگہ اکٹھا کیا جائے گا ، ہندووں کو تیسری جگہ اکٹھا کیا جائے گا ، ہندووں کو تیسری جگہ اکٹھا کیا جائے گا ، ہندووں کو تیسری جگہ اکٹھا کیا جائے گا ، ہندووں کو تیسری جگہ اکٹھا کیا جائے گا ، ہندووں کو تیسری جگہ اکٹھا کیا بائے گا۔ ای طرح اعمال کے اعتبار ہے بھی الگ الگ گروہ ہوں گے۔ زانیوں کا الگ گروہ ، چوروں کا الگ گروہ ، دھوکے گروہ ، چوروں کا الگ گروہ ، دھوکے بازوں کا الگ گروہ ۔ دورۃ الزمر آ یت نمبر اے پارہ ۲۳ میں ہے ویسٹیق الّذیدَن کفرُوا اللّی جُھے نَّمَ ذُمَرً ا'' اور چلائے جا کیں گے کا فرلوگ جہنم کی طرف گروہ درگروہ ۔ ' تو فر مایا آپ ان کو دیکھیں گے گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے ۔ یا معنی ہوگا آپ ان کو دیکھیں گ

استصرو کے کُلُ اُمَّةِ تُدُعِی إِلَی کِتْبِهَا جرگروہ کو بلایا جائے گااس کے اعمال نامہ کی طرف ـ پیدائش سے لے کروفات تک کاسارار یکارڈ ساتھ ہوگا عَن الْیَبِین وَ عَن الشِّهَالِ قَعِيْهِ [سورة ق] "أيك فرشة دائيس بيضا ب اورايك فرشته بائيس بيضا بـ ' دا *ئیں طرف والانیکیاں لکھتاہے اور با بنیں طر*ف والا برائیاں لکھتاہے سیحہ ٓ امَّا تَ<del>کات</del>ِبیْنَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ [سورهانفطار: ياره ٣٠] "وه باعزت لكيف والي بين وه جانة ہیں جو پچھتم کرتے ہو۔' ، فغل بھی لکھتے ہیں قول بھی لکھتے ہیں۔ آ تکھوں کے اشارے تک لکھتے ہیں۔جس وقت ریکارڈ سامنے آئے گا پھر کہیں گے ۔ یلوی لکتنا مال هذا البحث لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا آخْطِهَا [الكهف:٩]" أَفْسُولَ مَارِ عَلِي كَيابِ اس کتاب کو کہ بینبیں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کواور نہ بڑی چیز کوگراس نے اس کوسنجال رکھا ہے۔''سب کچھاس میں درج ہے ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی ورج مول كَي حَكم موكا إقْدَاء كِتلبَكَ كَفْنِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [بن اسرائیل: ۱۲ ]'' پڑھانی کتاب کافی ہے تیرائنس آج کے دن بچھ پرمحاسبہ کرنے والا۔'' قیامت دالے دن اللہ تعالیٰ ہرایک کواتنی استطاعت عطافر مائیں گے کہ وہ اپنی کتاب خود پڑھے۔ جب پڑھناشروع کرےگا۔ چندورق پڑھےگا۔رب تعالیٰ فرمائیں گے ذراتھہر جا هَـلْ ظَلَمَكَ كَتَبَتِيْ '' كيامير \_فرشتوں نے تجھ پركوئي زيادتی تونہيں كی۔'' كيے گانہیں میں نے جو کچھ کیا ہے وہ لکھا ہے۔ حکم ہوگا آگے پڑھو چندورق اور پڑھے گا۔رپ تعالی فر مائیں گے بتلاؤ میرے فرشتوں نے تجھ پر کوئی زیادتی تونہیں کی؟ کے گانہیں میں نے جو کچھ کیا ہے وہی کچھ لکھا ہے۔ تو بندہ اینے اعمال نامہ کوخود پڑھے گا۔ آج دنیا میں ایے لوگ بھی ہیں کہ جن کے حافظے کمزور ہیں۔ قیامت والے دن حافظ توی کر دیا جائے

www.besturdubooks.hel

گا۔سب کھیادآ جائےگا۔

تو فر مایا ہر گروہ کو بلایا جائے گااس کے اعمال نامہ کی طرف۔ ہرایک کارول نمبر ہو گا۔ پھر مومنوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دوسروں کو بائیس ہاتھ میں أَنْيُوْمَ تُجْزَوْنَ آن كُونَ مُصِي بدلد ياجائى ما ال چيز كا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ جو کچھتم كرتے تھے۔اللہ تعالی فرمائيں گے هٰذَا حِيْنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ سِي ہاری کتاب ہے جس میں تبہارے اعمال ہیں بولتی ہے تبہارے اویر حق کے مطابق۔اس میں زا (سراسر)حق ہی حق ہے۔قول بغل اور اشارے میں کوئی زیادتی نہیں ہے بغیر کسی کی بیشی کے سب کھاس میں موجود ہے اِنّا گنّانستَنْسِخ بےشک ہم لکھواتے تھے مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ال جِيرِ كُوجُومٌ كُرتے تھے۔ محكم كراماً كاتبين كے فرشتے لكھتے تھے۔ دو کی ڈیوٹی دن کی اور دو کی رات کی ہوتی ہے۔عصر اور فجر کی نماز کے وفت ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔نکیاں لکھنے والا فرشتہ دائیں طرف بیٹا ہے اور برائیاں لکھنے والا بائیں طرف مَايَلُفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ [ سوره ق ياره ٢٦] " نبيس بولتاوه كوئى لفظ مگراس کے پاس نگران ہوتا ہے تیار۔'' زبان سے نیکی وبدی کی جوبھی بات نکلی فوراً لکھ لیتا ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل دیکھوکہ نیکی کی بات زبان سے نگلتی ہے یا کوئی فعل ہوتا ہے تواس کووہ فوراً لکھ لیتا ہے اگر بری بات کوئی زبان سے نکلتی ہے اور برائیاں لکھنے والا فرشته لکھنے کی تیاری کرتا ہے تو دائیں طرف والافرشتہ تھم دیتا ہے کہ نہ کھو لَعَلَم ، یَتُوبُ '' ہوسکتا ہے تو یہ کرے۔''اگر بندہ فوراُ تو یہ کرلے تو وہ برائی نہیں لکھتا۔اگر تو یہ نہ کرے تو پھر حکم دیتا ہے کہ کھو کیونکہ دائیں طرف والافرشتہ افسر ہے بائیں طرف والے کا۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضرت علی جب مجلس سے اٹھتے تھے تو بیدعا

پڑھتے تھے سبحانات اللّٰهم و بحمدات لا الله الا انت استغفر ف واتوب اليك فرمايا كمجلس بيس الركوئي كى كوتائى ہے تواس دعا كى بركت ہے وہ غلطياں اور گناہ معاف ہوجا كيس گے اور اگر بندے نے مجلس ميں نيكياں ہى كى ہوں گى توبيد دعا نيكيوں پرمہرلگ جائے گی۔

۳۳۵



www.besturdubooks.net

فَلِلْهِ الْحُمْدُ رُبِّ السَّلْوْتِ وَرَبِ الْاَرْضِ رَبِ الْعَلْمِينَ وَلَهُ

الْكِبْرِيكَةُ فِي السَّمْوْتِ وَالْاَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيْزَالْعَكِيمُ فَي الْكَبْرِيكَةُ فَي الْكَالْمُ فَي

وَامَّاالَّذِنْ كَفَرُوا اوربه برحال وولوگ جنوں نے كفركيا (ان سے كہا جائے گا) اَفَلَوْ تَصُن الْيِيْ كيا پر نہيں تھيں ميرى آيتيں تُتٰلى عَلَيْكُو عَلَيْ عَلَيْكُو عَلَيْكُ اورجس وقت كہا مُنْجُو مِيْنَ اورجس وقت كہا جاتا ہے اِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ عِلْمَاللَّهُ تَعَالَى كا وعده سجا ہے قالسَّاعَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَده سجا ہے قالسَّاعَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اور جو قيامت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے قلتُ مُن کہے مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْحَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِيْلُكُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَيْلُكُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالُولُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَالُولُ ا

مم بين خيال كرت مرخيال كرنا قَ مَانَحْو م بِمُسْتَيْقِنِيْنَ اورنبين بين بم یقین کرنے والے وَبَدَالَهُ وَ اور ظاہر ہوجا کیں گی ان کے لیے سیات ما عَمِلُوا برائيال جووه كرتے تھ وَحَاقَ بھن اور گھر لے گان ان كو مَّا كَانُوُا بِ يَسْتَهْزِءُونِ وه چيزجس كے ساتھ وہ تھے اگرتے تھے وَقِيْلَ اوركہا جائكًا الْيَوْمَ نَنْسَكُمْ آج كون مم في بعلادياتم كو كَمَانَسِنْتُمْ جيها كم في بعلادياتها لِقَاءَ يَوْمِ كُوهُ هٰذَا الله دن كي ملاقات كو وَ مَا وْمَكُمُ النَّارُ اورتمها رامُه كانادور في وَمَالَكُمْ مِنْ تُصِرِيْنَ اورنهين م كوكى تمهارى مدوكرنے والا ذلك في الك في سال ليے كم بي شكتم نے التَّخَذُتُ مُ اللهِ هُرُوًا بنالياتم في الله تعالى كى آينوں كو صلحا كيا موا ق غَرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا اوردهوك مِن دُالاتم كودنيا كى زندگى نے فَالْمَهُ مَ يسآج كون لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا نَبِينَ لَكَالِحِ اللهِ عَلَى اللهُ ووزخ سے وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اورندان كومعافي كاموقع دياجائك فيله الْحَمْدُ لِيل الله تعالی کے لیے ہتریف رَبِ السَّمٰوٰتِ جورب ہے آسانوں کا وَرَبِّالْأَرْضِ اورز مِن كارب م رَبِّالْعُلْمِيْنَ تَمَام جَهَانُول كارب م وَلَهُ الْحِيرِيامُ اوراى كے ليے مرالى في السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ آسانوں مین اورزمین میں وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحُكِيْمُ ادروبی ہے غالب حكمت والا

### ربطآمات :

كل كے سبق كى آخرى آيت كريمه ميں تم نے يڑھا كہ جولوگ ايمان لائے اور عمل کے اچھے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی کامیابی ہے بری۔ اب دوسرى مد كے لوگوں كا ذكر ہے۔

فرمايا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اوربه برحال وه لوك جوكا فربين الله تعالى كي توحيد ك،رسالت كاور قيامت كان عيوچها جائكًا أَفَلَهُ تَكُنُ التِي تُتُلِي عَلَيْكُهُ کیا پس نہیں تھیں میری آیتیں پڑھی جاتیں تم پر۔ کیااللہ تعالیٰ کے پیغمبر مبلغ تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ شمصیں نیکی کاراستہبیں بتلایا تھا؟ کا فرلوگ جواب دیں گے قے ل جَاءَ نَا نَذِيرٌ "تَحْقِق آياتها مارے ياس ورانے والا فَكَنَّ بْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ [ سورة الملك]" بس مم نے جھٹلا دیااس كواور مم نے كہااللہ تعالى نے كوئى شے نازل بيس كى-"فرمايا إنْ آنْتُمْ إلَّا فِسَى ضَلَل كَبِيْسِ "نبيس بوتم مَّر كُلَّى مَّرايى مِن - " فَاسْتَكْبَرُتُ مْ لِي مَ نَ تَكْبِرِكِيا وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ اور عَلَمْ مجرم لوگ ابتم این جرم کی سز اہمیشہ کے لیے بھکتو ہم نے تکبر کیا جن کو تھکر ایا باطل پر ڈ نے

الله تعالى فرمات بين وَإِذَاقِيْلَ أورجس وقت كهاجاتاتها إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى بِ شُك الله تعالى كا وعده سيا م قَالسَّاعَ لَهُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قيامت مِن كُولَى شك نہیں ہے ضرور آئے گی۔ دنیامیں جب شمصیں یہ کہا جاتا تھارب کا وعدہ سچاہے قیامت ضرورآئ كاس مين كوئى شكنبين ع قُلْتُمْ تَم كَتِ تَصْ مَانَدُرِي مَاالسَّاعَةُ ہم ہیں جانے قیامت کیا ہے۔ قیامت کیا چیز ہوتی ہے۔تم نے قیامت کا نکار کیا اور کہا

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْتِیْنَ '' ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جائیں گے۔'کل کے بق میں تم پڑھ چکے ہوا تھوں نے کہا ما هِی اِلّا حَیَاتُنَا الذّٰنیَا نَمُوْتُ وَنَحْیا ''نہیں ہے بیگر ہماری دنیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔''کوئی قیامت نہیں ہے اِنْ ذَظُنُ اِلّا خَیَاتُنَا اللّٰ اَلَٰ اَلَٰ اَللّٰ اَللّٰ اَللّٰ اللّٰ اللّٰ

## عقيده آخرت:

تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم قیامت پریفین رکھنے والے نہیں ہی ہم نہیں مانے وَبَدَ اللّٰهُ مُسَیّاتُ مَاعَیلُوا اور ظاہر ہوجا کیں گی برائیاں جووہ کرتے تھے۔ بس مرنے کی دریے قیامت شروع ہوجائے گی۔ مرتے وفت ہی فرشتے نظرا تے ہیں ملک الموت اور اس کے بیجھے تقریباً اٹھارہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو ملک الموت

www.besturdubooks.ne

روح تبض کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ فرشتے خوشبودار جنت کے اس کو اس کرلے جاتے ہیں اور جنت کے ہر دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس دروازے سے لے کر جاؤ۔ سات آسمان طے کر کے ہیڈ کوار رعلیین تک پہنچاتے ہیں نام درج کرانے کے لیے ۔ اور اگر بدہ تو جہنم کے بد بودار ثاف میں لیسٹ کرلے جاتے ہیں نام ہیں لا تُحقّت کو لقہ م آبواب السّم آءِ [الاعراف: ۴۰]" ان کے لیے آسمان کے درواز نے نہیں کھولے جاتے۔"اس کو نیچ پھینک دیا جاتا ہے۔ سات زمینوں کے نیچ حتین مقام ہے جو کا فروں اور مشرکوں کی روحوں کا ٹھکا نا ہے ان کا نام وہاں درج کیا جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعدافسوش کرنا کام نہیں آئے گانہ تو بہا موقع ملے گا اور نہ تو بہول ہوگی۔ کیوں کہ ایمان بالغیب کا اعتبار ہے۔ جب سب پھی سائے گیا تو ایمان بالغیب تو نہ رہا۔

تو فرمایا کہ ظاہر ہوجا کیں گرائیاں جووہ کرتے تھے وَ کا قَدِیهِ مُمَّا کَانُوایِهِ

یَسْتَهٰذِہُونَ اور گھیر لے گان کووہ چیز جس کے ساتھ وہ مُصْلھا کرتے تھے۔ آج تو کہتے

ہیں کہ عجیب ہے کہ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز آگ بیل تھو ہراور ضریع کا درخت بھی ہو
گا، سانپ اور بچھو بھی ہوں گے اس میں بندے جل کر مریں گے بھی نہیں اور سانپ بچھو
جلیں گے بھی نہیں۔ آج یہ جن چیز وں کا غذاق اڑاتے ہیں وہ ساری چیزیں سائے آج جا کیں گی وقیل اور کہا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے الْیَوْ آئٹ ہے آج

سورة مريم آيت نمبر ٢٣ ياره ١ ايس ب وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا " اورتبيس ب

نسونی ملاقات کو۔جس طرح من بین کی بروانہیں کی رب تعالی اپنی رحمت سے منصیں بھلا دیں گے وَمَالُونِ عُمُ اللّٰهَ اللّٰ وَن کی بروانہیں کی رب تعالی اپنی رحمت سے منصیں بھلا دیں گے وَمَالُونِ ہُمُ اللّٰهَ اللّٰ اور تمہارا ٹھکانا دوز خ ہے۔دوز خ میں جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ آج دنیا کی آگ میں کوئی آ دمی انگی نہیں ڈال سکتا اور بخاری شریف اور مسلم شریف کے مطابق جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے اور جہنم کا ایک طبقہ دوسرے طبقے سے پناہ ما نگتا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی کہ
اے پروردگار! اس کی حرارت اور تپش نے مجھے جلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ تو
سانس لے لے۔ تو یہ جو سخت گرمی ہے یہ جہنم کا ایک سانس ہے اور یہ جو سخت سردی ہوتی
ہے یہ بھی جہنم کے ٹھنڈے طبقے کا ایک سانس ہے۔

توفر مایاتمهارا محکانادوز خ ب وَمَالَکُونِی مَدِیمی نیس اور نیس به کوئی تمهاری مدور نیس به کوئی تمهاری موئی مدویمی نیس کرسکے گا دُیگُویا نگوی مدویمی نیس کرسکے گا دُیگُویا نگوی که اس کے کہ به شک تم نے اللہ تعالی کی آیتوں کو معمل کیا ہوا۔

کا فروں کا قرآنی سورتیں کے ناموں کا نداق اڑا نا:

قرآن کریم کی ایک سورت کانام بقرہ ہے۔ بقرہ کامعنی ہے گائے اور ایک سورت کانام نساء ہے نساء کامعنی ہے ورتیں ، ایک کانام ماکدہ ہے۔ ماکدہ کامعنی ہے دسترخوان ۔ ایک کانام انعام ہے انعام کامعنی ہے مویش ۔ ایک کانام کل ہے ۔ کل کامعنی ہے تہدکی کھیاں ۔ ایک کانام ہے عکبوت ، عکبوت کامعنی ہے کری ۔ تو کافرلوگ آپس میں بیٹھ کر Mar

كيس مارتے تھے اور اس طرح قرآن كريم كا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک كہتا بھائی مجھے گائے کے ساتھ پیار ہے لہذا بقرہ مجھے دے دومیں اس کا دودھ پیتارہوں گا۔ دوسرا کہتا میں کھانے کا بڑا شوقین ہوں مائدہ مجھے دے دو۔ تیسرا کہتا کہ میں عورتوں کا بڑا شوقین ہوں سورۃ النساء میرے حصے میں رہنے دو ۔ کوئی کہتا کہ میں جانوروں کا بڑا شوقین ہوں انعام میرے پاس رہنے دو۔ کوئی کہتا مجھے شہد کی تھیوں کے ساتھ بروا پیار ہے لہذاتحل میری ہے۔ کسی کو کہتے کہ بھئی! تجھے عنکبوت دیں گے۔ تواس طرح قرآن کریم کا نداق اڑاتے۔ اوظالموارب تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ شمصیں سمجھانے کے لیے ہیں تم نے ان کا نداق اڑا ناشروع کردیا ہے۔ تو فرمایا کہ بیدوزخ میں تمہار اٹھکانا اس ليے كم في الله تعالى كى آيات كے ساتھ مذاق كيا ہے قَعَرَّ نْكُونَا الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ الدُّنيّا اوردهو کے میں ڈالاشھیں دنیا کی زندگی نے ہتم نے دنیا کو سمجھا آخرت کی طرف توجہ بی نہیں کی ۔ آج دنیا کا حال سے ہے کہ ہر چیز کو مادی نقط کگاہ سے دیکھتے ہیں۔ان مغربی قوتوں نے ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ ہر چیز کو مادی نقط اُ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر چہ سارے ایسے نہیں ہیں الحمدللہ! دین پر چلنے والے بھی موجود ہیں لیکن دین پر چلنے والے اوردین کی کوشش کرنے والے نسبتا بہت کم ہیں مگر موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ آنخضرت مَكْ لِيَهِ كَافر مان ٢ كَ زَالُ طَانِغَةٌ مِّنُ أُمَّتِي ظَاهِدِينَ عَلَى الْحَقّ "ميرى امت ميس اليكروه حق برقائم رب كا" ونيا كى كوئى طاقت ان كوحق ے ہٹانہیں سکے گی۔ ''مصیبتیں جھیلیں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے تن کونہیں جھوڑیں ئے۔لیکن دنیا کی اکثریت گمراہ ہے۔فرمایا فَالْیَوْعَ لَایُخْرَجُوْنِ مِنْهَا لِیں آج کے ون نه نکالے جائیں گے اس دوز خ ہے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نه ان کومعافی کا

موقع دیا جائے گا۔بعض دفعہ ایہا ہوتا ہے کہ مجرم کو کہا جاتا ہے کہ معافی ما نگ لو، ضانت دے دو کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے کیکن قیامت والے دن کا فروں کومعانی کاموقع نہیں دیا جائے گا فیللہ الْحَمْدُ پی الله تعالیٰ بی کے لیے بتعریف رَبّ السَّمَوْتِ جورب عِ مَانُول كَا وَرَبَ الْأَرْضِ اورزمين كارب عدر مِن مِن مِن جتنی مخلوق ہے تمام کا رب اللہ تعالی ہے رَبِ الْعَلَمِينَ تمام جہانوں کا رب ہے۔ انسان کے جہان کا رب، فرشتوں کے جہان کا رب، جنات اور حیوانات کے جہان کا رب \_سب کا پروردگارصرف الله تعالی ہے۔ اگر ہم رن کا ہی مفہوم سمجھ کیس تو شرک کے قریب نہیں جائیں گے۔رب کامعنی ہے تربیت کرنے والا۔ تربیت کے لیے ہوا کی بھی ضرورت ہے،خوراک کی بھی ضرورت ہے، لباس کی بھی ضرورت ہے، رہائش کی بھی ضرورت ہے۔ بیتمام ضروریات بوری کرنے والاصرف اللہ تعالی ہے۔ تو رب بھی وہی ہےاور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کے پاس نہیں ہیں۔اس کے سوانہ کوئی مالک ہے، نہ خالق ہے، نہ کوئی رب ہے۔ اور جو برور دگار ہے وہی مشکل کشا، حاجت روا، فریا درس اور دست عيرب\_ - جب بي بات مجهة جائے گي توشرك قريب نہيں آسكا ـ مكر بم نے تو قرآن کی بنیا دی اصطلاحات ہی کونہیں سمجھا۔

# ول میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے ہے ہے ہیں کہ تری پہچان کہی ہے ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہی ہے ہیں جان گیا میں کہ تری پہچان کہی ہے

الله تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا اس کو اس کی قدرتوں اور نشانیوں ہے سمجھا جاسکتا ہے کہ جس نے آسان بنائے ، زمین بنائی ، تمام جہان پیدا کیے اور سب کی ضروریات پوری کرنے والا ہے ، وہ رب ہے۔ اس کے لیے بڑائی ہے آسانوں میں اور زمین میں وَهُوَالْعَزِیْنُ الْمُدِیْمُ اور وَمِی عالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کوغلبہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمتوں کو خود سمجھتا ہے حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمتوں کو خود سمجھتا ہے ہم تم نہیں سمجھ سکتے۔

الحمدللد! آج مجادى الاولى ۵۳۵ اهه مطابق ۴ مارچ ۱۰۲۰، بچيسوال پاره مكمل موار



; - بِنُهُ اللَّهُ النَّحْمَ النَّحْمَ النَّحْمَ النَّحْمَ النَّهُ مِنْ النَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ

تفسير

(مکمل)

(جلد ۱۸....

## وَ الْمَالِينَ ٢٥ ﴾ ﴿ إِنَّ الْمُؤْتُونُ الْمُنْقَانِ مَكِّيَّةٌ ٢١ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٢٥ ﴾ ﴿ إِنَّا اللَّهُ ٢٥ أَنَّا اللَّهُ ٢١ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

خموق تأزيل الكيب من الله العزيز الحكيم ما حكفنا التماوت والكرف وما بينه كما الابالحق و إجل مستمى التماوت والكرف وما بينه كما الابالحق و إجل مستمى والذين كفر واعما أن روام عرضون فل ارعية م تاتك فون من دون الله ارون ما ذاخ كفوا من الارض المركف مشرك في التماوت اينون في بير بيام من الكرف المركف و من عله الله من الكرف ومن اصل من الكرف المركف و من والله من الكرف و المن و من الله من الكرف و المناز الكاس كانوا له فراغ المؤلود و كانوا بعباد تهم المن المؤلود في التماوي المناز الكاس كانوا له فراغ المؤلود و كانوا بعباد تهم المناز المنائد المناز المناز المنائد المنائد المناز المنائد المناز المنائد المناز المنائد المناز المنائد المنائد المناز المنائد المنا

خَوْتَنْزِيْلُالْكِتْ يَكَابِ اتَّارَى مُوكَى عَ مِنَاللَّهِ اللَّلَّالَى لَى اللَّهِ اللَّلَّالَى اللَّهِ اللَّلَّالِي مَا كَلَرْف عَ الْعَزِيْزِ جوغالب عَ الْعَرِيْدِ جوحَمت والا عِ مَا خَلَقْنَاللَّهُ وَ نَهِي بِيداكيا بَم نِي آمانوں كو وَالْارْضَ اورز مِين كو وَ مَا اَلَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ

ہیں عَمّا اس چیزے اُندروا جس چیزے ان کو ڈرایا گیا مُعْرِضُونِ اعراضُ كرتے ہيں قُل آپ كہدي اَرَءَيْتُمْ بِعلامُ بتلاؤ مَّاتَ دُعُوْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وه جن كوتم يكارتے موالله تعالی سے نيج أَرُونِيْ وَكُمَا وَمُجِهِ مَاذَاخَلَقُوامِنَ الْأَرْضِ كَيَا بِيدَاكِيا إَنْ الْعُول نَ زمین سے اَمْلَهُ مُشِرْكِ یاان کے لیے کوئی شراکت ہے فی السَّمُوت آسانول میں اِیْتُونِی الاؤمیرے پاس بِکِتْبِ کوئی کتاب مِّنْ قَبُل هٰذَ الى عبل أَوْاَثْرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ لَاكُنُ تَالَى عَلَم كَ إِنْ كُنْتُمُ طدِقِيْنَ أَكْرِ مُوتِم سِيحِ وَمَنْ أَضَلُ اوركون زياده ممراه ب مِثَنْ ال ے يَدْعُوامِنُ دُونِ اللهِ جو يكارتا م الله تعالى سے نيے نيے مَن إلا لَيْسَتَجِيْبُلَهُ ال كُوجُونِينَ بَنْ عَمَال كَا يَكُار كُو إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ قَيامت كرن تك وَهُمْ عَنْ دُعَا بِهِمْ غُفِلُونَ اوروه ان كى يكارت عاقل بيل وَإِذَا كُثِيرَ النَّاسُ اورجس وقت جمع كيے جائيں كے لوگ كَانُوْ الْهُمُ أَعْدَا مَّا مول کے وہ ان کے وہمن ق کانو ابعباد تھے کفیرین اور مول کے وہ ان کی عمادت کاانکارکرنے والے۔

#### تعارف سورة:

اس سورت کانام سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف جمع ہے جے قف کی۔ اس کامعنی ہے۔ یہ اس سورہ میں قوم عاد کا ذکر ہے جہاں وہ رہتے تھے وہاں ریت کے

بڑے بڑے میلے تھاس وجہ سے اس کا نام احقاف ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ۔ اس سے پہلے پنیسٹھ (۱۵) سورتیں نازل ہو چکی تھیں ۔ اس کے چار رکوع اور پینیٹیس (۳۵) آیات ہیں۔ ہے تھا کے متعلق کی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفییر کے مطابق بیاللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ حاسے حمید مراد ہے اورمیم سے مجید مراد ہے۔ یہ اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں۔

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ بِيهِ الراسِ ما من جوكتاب باس كمتعلق الله تعالى فرمات بیں یہ کتاب اتاری ہوئی ہے مِنَ اللهِ الله تعالیٰ کی طرف سے الْعَذین جو غالب ہے الْحَكِيْمِ جو حكمت والا ہے۔ الْعَزيْن سے اس بات كى طرف اشارہ ہے كماللہ تعالی کے فضل وکرم سے بیر کتاب ساری دنیا پر غالب ہوگی کا فروں نے ، مخالفوں نے بڑی ركاوميس كھڑى كى بين مرالحمدلله! يقرآن پھيلتا بى گيا ہے۔ الْمَكِيْمِ سےاس بات كى طرف اشاره ہے کہ اس کی باتین حکمت والی ہیں۔اس کتاب کا موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید ج-آگة حيركامئله بيان فرماتے بي ماخلَقْنَالسَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ نَبِيل بيداكيا ہم نے آسانوں کواورزمین کو و متابینے ما اور جو کھھان کے درمیان ہے مثلاً: جاند، سورج ،ستارے ہیں ،فضاہے ، پہاڑ ہیں ، دریا ہیں ، درخت ، ٹیلے اور قصلیں ہیں اور بے شار مخلوق ہے جو کچھ بھی ہے اِلْایالْ عَقْ مگروں کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے ان کے پیدا كرنے كاكوئى مقصد بے فائدہ نہيں بنايا وَأَجَلِ مُّسَتَّى اورا يك مدت مقررتك ـ ان کی ایک میعادمقرر ہے۔اس کے بعد نہ زمین رہے گی اور نہ آسان ۔ کیوں کہ جس مقصد کے لیےان کو بنایا تھاوہ پوراہو گیا ہے۔

مدار سنتمبر کے جاتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان میں پڑھنے والے پڑھیں گے اور
ایک ان کی تعلیم کے لیے نصاب ہوتا ہے اور اس نصاب کو پورا کرنے کے لیے وقت ہوتا
ہے کہ یہ نصاب تم نے دو سال میں پورا کرنا ہے یا چار سال میں مثال کے طور پر
نصاب مکمل ہونے کے بعد امتحان ہوتا ہے ۔ تو یہ عمارتیں بے مقصد نہیں بنائی گئیں ۔ ای
طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کو بے مقصد نہیں بنایا ۔ اس کے لیے دین ایک نصاب
ہے ، انبیائے کرام علیا معلم ہیں ۔ انھوں نے ہمیں بنایا ہے کہ تم ابنا عقیدہ درست کرو
ہنمازیں پڑھو، روزے رکھو، جج کرو، زکو قدو۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی بنائے اور جونہ
کرنے کے ہیں وہ بھی بنائے ہیں ۔ ہم نے اس نصاب کی تکیل کرنی ہے ۔ پھر ایک وقت
کرنے گئی ہوں گئا کہ استحان ایا جائے گا۔ جب مقصد پورا ہوجائے گا تو زمین اور آسان کی عمارت کو

عقل مندول کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دبین منا خلق ت طذا باطلاً [آلعمران:۱۹۱]"اے ہمارے رب اتونے آسانوں اور زمین کو بے مقصد پیدانہیں کیا۔"مقصد پورا ہوجانے کے بعدان کوختم کردیا جائے گا۔ سورة الانبیاء آیت نمبر ۱۰ میں ہے یوم نطوی السّماء کطی السّجیّ جائے گا۔ سورة الانبیاء آیت نمبر ۱۰ میں ہے آسانوں کوشل لیپ دینے طومار کے لکھے ہوئے کاغذوں کو۔" اور زمینوں کے اوپر پہاڑ، ٹیلے برابر کردیئے جائیں گے۔کوئی نشیب وفراز منبیں ہوگا۔ سورہ طا آیت نمبر کو ایس ہے لا توای فیلھا عوجًا وَلا آمَتًا" نمبیس دیکھے گاتواں میں کوئی بی اور نہیلا۔"مشرق سے لے کرمغرب تک میدان ایسے ہموار ہوگا کہ اگرانڈ امشرق سے لڑھا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ اور اگرشال سے اگرانڈ امشرق سے لڑھا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ اور اگرشال سے اگرانڈ امشرق سے لڑھا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ اور اگرشال سے

الرسكایا جائے تو جنوب تک کوئی رکاوٹ نمیں ہوگی۔ لیکن وَالّذِیْنَ کُفُرُوٰ اوروہ لوگ جفوں نے کفر کیا ، انکار کیا عَمَّا اُنْ ذِرُوٰ اس کیزوں سے جن سے ان کو ڈرایا گیا ، خفو صُور کے اعراض کرنے والے ہیں۔ ان کو کفر سے ڈرایا گیا ، خرک سے ڈرایا گیا کہ باز آ جا و ور نہ رب تعالی کا عذاب اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آتا رہا ہے۔ اور مرنے کے بعد پھر عذاب البی ہے۔ بیساری باتیں ان کو کول کر بتلائی گئیں گئی دہ اعراض کرتے رہے کوئی بات سجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کول کر بتلائی گئیں گئی وہ اعراض کرتے رہے کوئی بات سجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن الله وہ جن کوئم پکارتے ہو (مشکل کشا، حاجت روا ، مجھ کر) اللہ تعالی تی نے نئے ن دکھاؤ جھے ، بتلاؤ بھے ماذا خَلَقُوٰ امِنَ الاَرْضِ کیا ہیں ایکیا ہے ، کہاڑ پیدا کیا ہے ، کہاڑ پیدا کیا ہے ، کہاڑ پیدا کیا ہیں ، دریا پیدا کیا ہیں ، دریا پیدا کیا ہے ، کہاڑ پیدا کے ہیں ، کیا چیز پیدا کی ہے ،

# غيرالتُدكوبكِارنا:

پکارنے والوں نے فرشتوں کو بھی پکارا یا جب انیل ، یا میکائیل ، یا اسر افیل کہا اور پغیبروں کو بھی پکارایار سول الله مدد کہا۔ اچھے بھلے بچھ دارلوگ گراہ ہیں۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی کہتے ہیں:

### بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے پارسول اللہ کہا پھر تجھ کوکیا

ہم جو یارسول اللہ! کا جملہ کہدکرآپ ملکی ہے مدد ما تکتے ہیں تواسے نبدی وہانی اس سے مخصے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ویکھنا!اگر یارسول اللہ! کا جملہ پیار اور محبت کی وجہ سے کہا جائے اور عقیدہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب کا نہ ہواؤر نہ اس جملے کے ذیر یعے آپ مالیک

ے مدد مانگی جائے تو پھر بھیجے ہے۔اس کو یوں سمجھو کہ جیسے ایک بندے کوراستے پر چلتے چلتے تھوکر لگے اور گرجائے اور منہ سے نکلے ہائے بے بے۔اب بے بے وہاں کھڑی تونہیں ہے۔ چونکہ مال کے ساتھ بیار ہوتا ہے اور پیار کی وجہ سے یاد آتی ہے، حاضر وناظر کے نظریے ہے کوئی نہیں کہتا۔لہٰذا ہے تھے ہے۔اگر حاضر و ناظر سمجھ کرید د کے لیے کہتا ہے تو پھر سی نہیں ہے مدد صرف رب تعالیٰ ہے۔ کیونکہ آپ مان کے بھی رب تعالیٰ کی مدد کے محتاج تھے۔ تو فر مایا آپ ان مشرکوں ہے کہیں کہ جن کوتم پکارتے ہواللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے بتلاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے اتھوں نے زمین سے اَمْ لَهُمُ شِيرُ لِي فِي السَّمَا اِبَ بِان کے لیے کوئی شراکت ہے آسانوں میں پاسات آسانوں میں ہے کسی کا کوئی مشرق کا حصہ بنایا ہو یا مغرب کا یا شال کا یا جنوب کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے محض ڈھکوسلانہ مارنا اینیٹو نین بِكِتْبِ لاؤمير \_ پاس كوئى كتاب مِنْ قَبْلِ هٰذَآ اس قرآن \_ پہلے كى كوئى متند کتاب ہواس کتاب ہے کوئی حوالہ دو کہ دیکھو! اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں بزرگ نے فلال چیز پیدا کی ہے، فلال نے فلال چیز پیدا کی ہے، فلال نے فلال چیز پیدا کی ہے أَوْاَ شُرَةً قِينَ عِلْهِ لَا كُولُ نَتَا فِي عَلَم كَ - دليل بميشه دوشم كي موتى بِنقلي عقلي نِفتي كامعني ہے کتاب سے مقل کی جائے کہ لوجی! میر دلیل فلاں کتاب کے اتنے نمبر صفحے پر ہے۔ یا عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ بغیر دلیل کے تو دعویٰ ثابت نہیں ہوسکتا لہٰذا کوئی دلیل پیش كرونفتى ياعقلى كهجس سے بية ثابت موجائے كه الله تعالى كا كوئى حصه دار ہے اور وہ بھى حاجت ردا،مشکل کشا،فریادرس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حصہ دار اور شریک ہی کوئی نہیں ہے تو پھر جاجت رواا درمشکل کشااور فریا درس بھی کوئی نہیں ہے۔ آنخضرت مل آخ پر جومشکل وقت آئے ہیں ان میں مجموعی حیثیہ

زیادہ مشکل مقام بدر کا تھا۔ آپ ٹالٹیائی کے ساتھ تین سو بارہ ساتھی تھے تیرھویں آپ ٹالٹیائی تھے۔جمعرات کی عشاء کی نمازیڑھا کرآپ ٹالٹیٹی سرخ رنگ کے چیڑے کے خیمے میں تشریف لے گئے اورنفل نماز شروع کی ۔لمبا قیام،لمبارکوع اور سجود کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخصرت مالی ہے یوچھا گیا انسان کون ی حالت میں رب تعالیٰ کے ب سے زیادہ قربی وہ اے او آپ مال ایک نے خرمایا اَقْدَابُ مَا یَکُونُ الْعَبُدُ لِلاَبّ وَ هُو سَاجِدًا "بنده سب سے زیادہ قریب اینے رب کے تجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔''سب سے زیادہ عاہزی کی حالت مجدے کی ہوتی ہے کہ ہاتھ یاؤں زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں گھٹنے، ناک، پیشانی بھی زمین کےساتھ لگی ہوئی ہے۔اورمسکہ یاد رکھنا کہ جب تک ناک اور پییثانی دونوں تجدے میں زمین پرندگیں تو سجدہ نہیں ہوتا۔ صديث بإك مين آتا ج لَا صَلوة لِمَنْ لَّمْ يَمَسَّ أَنْفُ الْأَدُضَ "السَّخْصَ کی نما زنہیں ہوگی جس کا ناک زمین پر نہ لگے۔'' ہاں!اگر ناک پرزخم ہے یا پییثانی پرزخم ہے تو چھر بات علیحدہ ہے ، مجبوری ہے۔ مجبوری کی حالت کے مسائل الگ ہیں ۔ اور تحدے میں بازوز مین ہے اونچے ہول۔ بازوز مین پر پھیلانے ہے آتخضرت مان آئے گئے نے منع فر مایا ہے کہ جیسے کتایا درندےایے باز و پھیلا دیتے ہیںتم اس طرح سجدے میں اینے باز ونہ پھیلا ؤ۔اور ہاتھ پبیٹ اور ران کے ساتھ بھی نہ گئیں اور اٹنے باہر بھی نہ نکالو کہ ساتھ

تو آنخضرت مال کے سرخ رنگ کے چڑے میں داخل ہو کرنفل شروع کیے، سجدے میں داخل ہو کرنفل شروع کیے، سجدے میں ساتھ لے کے میں گئے، رونا شروع کر دیا اور دعا ما تگی اے پروردگار! میری پندرہ سال کی کمائی ہے۔ اے پروردگار! اگر ان کوشکست ہوئی تو

والے نمازی کو تکلیف ہواوروہ تنگ ہوجائے۔

قیامت تک تیری تو حید کا ذکر کرنے والواور مانے والا تیرانام لینے والاکوئی نہیں رہ گا۔
روتے بھی ہیں اور دعا کیں بھی کرتے ہیں۔ اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو اپنی مددخود کر
لیتے۔ رب تعالی کے سامنے بحدے میں گر کر مانگنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت ابو بکر رفاع فیمے سے باہر سے آپ میں گی گریز اری سی تو اندر داخل ہوئے اور کہنے لیے حضرت!
بن کرو کَقَدُ اَ لَحَحْتَ عَلَی رَبِّكَ '' آپ نے بڑی زاری کی ہے رب تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔'' آپ میں گی گریو گون النہ بر سے ایم اللہ کے۔ یہ الفاظ آپ میں گی زبان مراک پر سے سیھز مُ الْجَمْعُ وَیُولُون النَّ بُو۔

آب الله الله تعالى كى مخلوق ميسب سے بلندمر تبداورشان والے موكرا بني مدد نہیں کر سکے رب تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں تواورکون ہے جوجاجت روا مشکل کشا اور فریا درس ہوسکے ، دست گیر ہو سکے۔ پچھلے دنوں ملک عراق میں کئی حکومتوں نے جن میں ہماری حکومت بھی ان کے ساتھ تھی صدام کے خلاف کارروائی کی ، بغداد پر بم باری ہوئی تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مینید کے روضہ کے کچھ حصہ اور آس یاس کی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔جس بران کومعذرت کرنی بڑی کہ پائیلٹ کی غلطی سے ہوا ہے قصداً نہیں ہوا۔ خیریہ بات توالگ ہے مگرسوال یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی میسید ہماری تمہاری اور دنیا کی مدد کرتے ہیں اور وہاں بغداد میں تشریف فر ماہوتے ہوئے اپنے روضہ اور ماحول کی حفاظت نبیں کر سکے، وہاں دست گیری نہیں کی ،ار دگر د کی قبروں کو بچاتے ،جن کی بے حرمتی ہوئی ،عمارتوں کو بچاتے ۔گریہ بات سمجھنے والوں کے لیے ہے دوسروں کے لیے ہیں ہے۔ بےشک وہ اپنے مقام پر بہت بلند بزرگ ہیں کیکن وہ خدا تونہیں ہیں اور نہ ہی خدائی اختیارات ان کے پاس ہیں۔خدائی اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ان بزرگوں کی تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی تو حید کی اشاعت میں گزری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی میں تو حید کوٹ کر بھری جیلانی میں تو حید کوٹ کر بھری جیلانی میں تو حید کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کو ضرور پڑھو۔ عربی میں تھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے مولا نا تھیم محمد صادق نے میرے مشورے سے اس کا اردوتر جمہ کیا ہے۔

گکھو میں لوگوں کو کتابوں کا شوق نہیں ہے بس یہی ہے کہ مولوی صاحب کا درس س لیں ۔ حالانکہ بعض چیزیں کتابوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ۔میرے یاس اس کے ایک دو نسخے تنصےوہ کوئی مولوی لے گیااور واپس نہیں کیےاور مجھے یہ بھی یادنہیں ہے کہوہ کون مولوی صاحب لے گئے ہیں۔ گراس ظالم نے واپس نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکوئی حاجت روائی کرنے والانہیں یو فر مایالاؤ کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی نشانی علم کی ، باقی ماندہ علم کی بات کہ جن کوتم یکار نے ہواللہ تعالیٰ کے سواانھوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں یاان کے لیے کچھشراکت ہے آسانوں میں۔اگرتم سیح ہوتو کوئی نُقْلَى مِاعْقَلَى دليل بيش كرو إِدِ : كُنْتُمُ طِيدِقِيْنَ الْرَهُومُ سِيحِ-اور سَالُو وَمَنْ أَضَلُ ممَّهُ ؛ اوركون زياده ممراه بالشخص سے يَّدُعُوامِنُ دُونِ اللهِ جو بِكارتا بالله تعالى عيني يني من ال كو للايَسْتَجِيْبُ لَهُ إلى يَوْمِ الْقِيْمَةِ جُوْمِينَ بَيْنِي سَكَّا اس کی بکار کو قیامت کے دن تک نہیں قبول کرنے والا اس کی بکار کو قیامت کے دن تک اورندان کے اختیار میں ہے وَهُدَعَنُ دُعَا بِهِدُ غُفِلُونَ اوروه ان کی یکارے عافل میں۔اب دیکھو! یہاں سے جو کوئی شخص کہتا ہے'' یاغوث اعظم دینگیر میری مدد کرو۔''وہ تو ا بی قبر میں ، جنت کے مزوں میں ہیں ان کو کیا معلوم کہ مجھے کس نے ریکارا ہے اور کہال ے بکارا ہے؟ کیوں بکاراہے؟ وہ ہزاروں میل کی مسافت پر ہیں ۔ اس پر قیاس کریں

دوسرے بزرگوں کو۔

سیدعلی ہجوری ہیں ہڑے بلندیا ہے بزرگوں میں سے ہیں جالیس ہزار ہندوان کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔ان کی کتاب ہے' کشف امجوب' بہلے فارسی زبان میں تھی اب اس کاار دوتر جمہ ہو گیا ہے۔اس کو پڑھو۔وہ اینے شاگر دکوفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوانہ کوئی گنج بخش ہے اور ندرنج بخش ہے۔ نہ کوئی خزانہ ویتا ہے اور نہ کوئی دکھ دے سکتا ہے۔ اور آج کل تو تاریخ بالکل الت ہوگئی ہے۔ ان کی جگہ آج کل شرابیوں ، منشیات فروشوں اور اغوا کاروں کا اڈ ابنی ہوئی ہے۔تو فر مایا اس شخص ہے زیادہ گمراہ کون ہے جواللہ تعالیٰ سے نیچے ایسے کو یکار تا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے اور وہ ان کی پکارے عاقل ہیں وَإِذَا حُيْرَ النَّاسُ اورجس وقت لوگ جمع كيے جائيں ك كَانُوْالْهُمْ أَعْدَآءً بول كوه ان كوتمن جن كويد يكارت بي وه ان يكار في والوں کے دشمن ہوں گے کہ ظالموائم کیا کرتے رہے ہوہم نے کب کہا تھا کہ اس طرح كرنا قَكَانُوُ ابِعِبَادَيْهِ وَكُفِرِينَ اور مول كُوه ال كى عبادت كا انكار كرنے والے۔ وہ عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کریں گے کہ جمیں کیا بیا کہتم کیا کرتے رہے ہو۔ ہم نے شمصی شرک کرنے کا حکم ویا تھا۔ ہم نے کب کہا تھا کہ جمیں پکارنا یا در کھنا اللہ تعالی کی ذات کے سواکوئی مستعان نہیں ہے واللہ النمستعان "اللہ تعالی بی مددگار

اور ہر نماز میں ہمارایہ سبق ہے اِیّاتَ نَعْبُدُ وَاِیّاتَ نَسْتَعِیْنَ '' ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جھ ہی ہے مدد مانگتے ہیں۔'اللہ تعالیٰ کے سواکسی سے مدد مانگنا مافوق الاسباب شرک ہے اور شرک ہے بری فتیج چیز کوئی نہیں ہے۔ تو حید اسلام کا بنیادی

عقیدہ ہے اور قرآن پاک میں جتنار دشرک و بدعات کا ہے شاید بی کسی اور چیز کا ہولیکن لوگ آج جہالت کی وجہ سے شرک و بدعات میں مبتلا ہیں۔رب تعالی شرک و بدعت سے بچائے۔



وَإِذَا تُعَلَىٰ عَلَيْهِ مَ الْتُعَابِينَ قَالَ الَّذِينَ كَعُمُّا الْحَقِ لَهَا جَاءَهُ مَ هِ الْعَلَمُ الْعِينَ اللهِ شَيْعًا مَ هُوَاعَلَمُ لِهَ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَمُ وَكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَإِذَا اورجس وقت تُتُلَى تلاوت كَا جَاتِينَ عَلَيْهِمْ ان لِهِ النَّيْنَا جَارِي آيِينَ بَيِّنْتٍ صاف صاف قَالَ الَّذِينَ كَبِحَ بِي وه لوگ كَافَرُوا جُوكافر بِينَ لِلْحَقِّ حَلَى جَارِي مِينَ لَمَّا جَاءَهُمْ جَس وقت آگيا حَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ وقت آگيا حَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

تَم مُصَى رَبِيتِ مِو كَفَى بِهِ كَافَى بِوه شَهِيْدًا كُواه بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مير اورتمهار ورميان وَهُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ اوروه برا بَخْتُ والااور مهربان ہے قُل آپفر مادی مَاکُنْتُ بِدُعَامِّنَ الرُّسُلِ نہیں ہول میں نیار سولوں میں سے وَمَآ اَدْرِی اور میں نہیں جانتا مَا یُفْعَلَ بی کیا كياجائ كامير عساته ولابي أورنبين جانتاكيا كياجائ كاتمهار ساتھ إِنْ أَتَّيِعُ مِن بِين اتباع كرتا إِلَّا مَا يُؤخِّ إِلَّا مَا مُواس چيز كي جو وی کی جاتی ہے میری طرف وَمَا اَنَا اور نہیں ہوں میں اِلَّا مَا ذِيْرٌ مُّهِيْنُ مُّرَدُرانے والاکھول کر قُل آپ کہہ دیں اَرَءَیْتُمُ کھلا بتلاوُ اِنْ كَانَ الربي يِرْآن مِنْ عِنْ دِاللهِ الله تعالى كى طرف ہے وَكَفَرْتُ مُ به اورتم اس كا انكاركرت بو وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي اِسْرَاءِيلَ اور كوابى دى ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے علی مِثْلِه اس جیسی چیز پر فَامَنَ لِي وه ايمان لايا وَاسْتَكْبَرْتُ مْ اورتم نِ مَكْبِركيا إِنَّ اللهَ بُ شك الله تعالى لَا يَهْدِى الْقَوْعَ الظُّلِمِينَ نَهِينَ مِهِ ايت دينا ظالم قوم كور

### ربطآيات:

کل کے سبق کی آخری آیت کریمہ میں تم نے پڑھا کہ قراِذَا کھیٹر َالنَّاسُ اور جس وفت اکٹھے کیے جائیں گوگ ہے یہ جس وفت اکٹھے کیے جائیں گوگ ہے یہ عبادت کرنے والوں کے دشمن ہول گے اور ان کی عبادت سے انکار کرنے والے ہول گے ۔ تو یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اس دن رسوا ہوں گے اور آج ان کی حالت یہ

ہے جو غیر اللہ سے مرادیں مانگتے ہیں ان کو حاجت روا ہشکل کشا، فریادری سیجھتے ہیں۔ ت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رب تعالی فر ماتے ہیں وَإِذَا تُنْلَی عَلَيْهِ مُ اللّٰهُ اور جس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آ بیتی ہیں ہیں کی جاتی ہیں قال الّٰذِینَ کاظ ہے واضح مطلب کے لحاظ ہے واضح ۔ صاف آ بیتی پیش کی جاتی ہیں قال الّٰذِینَ کے اُلے قَالَ الّٰذِینَ مَصَافَ کہتے ہیں وہ لوگ جو کا فرہیں لِلْمَقِی حق نے بارے میں لَمَا جَاءَهُمُ مُنَا اللّٰ اِلْمَا عَلَیْ ہُیں کے اِس آ گیا۔ کہتے ہیں ھذا سِنے ہی ہے اور ہے کھلا۔

قرآن کریم عربی میں ہے اور جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی عربی اور جن کی طرف نازل ہوا جو اول مخاطب ہے وہ بھی عربی ہے۔ تمام کے والے عربی ہے اور عجمے ہے ہم لوگ فضیح و بلیغ کہ ان کے نوعم نیچے اور پچیاں جس طرح عربی ہو لئے اور بچھتے ہے ہم لوگ پچیاں بیل ہیں سال پڑھ کربھی اس طرح ہول اور بچھنیں سکتے ۔ چونکہ ہماری مادری زبان عربی بیاس ہے ان کے ان پڑھ لوگ ایسے شعر کہتے ہے کہ ہم ساٹھ ساٹھ سال پڑھا کر بھی ان جیسے شعر نہیں ہے ۔ ان کے ان پڑھ لوگ ایسے شعر کہتے ہے کہ ہم ساٹھ ساٹھ سال پڑھا کر بھی ان جیسے شعر نہیں کہد کتے ۔ وہ قرآن کریم کو بچھتے ہے اور اس کے اثر کے بھی قائل تھے اور کہتے ہے کہ اس کا اثر اس لیے ہے کہ یہ کھلا جادو ہے ۔ اور آنحضرت ہوں کو بھی گئی کو جادو گر کہتے ہے ، معاذ اللہ تعالی ۔ خود بھی جادو کہہ کر ٹھکرا دیتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے افتی معاذ اللہ تعالی ۔ خود بھی جادو کہہ کر ٹھکرا دیتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے آئیوں کہ اس کھنے ہوجادو میں اور تم خود میں سینے ہوجادو میں اور تم کے دیکھر ہے ہو۔ 'صاحب بصیرت ہو، ایتھے بھے دار ہوئرتم جادو میں سینے ہو۔

توفر مایا کہ جب حق ان کے پاس آیا تو حق کے منکروں نے کہا یہ جادو ہے کھلا۔اور سنو! اَمْ یَقُولُونَ اَفْتَرْتُ کی ایہ لوگ کہتے ہیں پینمبر نے اس قر آن کو گھڑ لیا ہے اپنے باس سنو! اَمْ یَقُولُونَ اَفْتَرْتُ کی ایہ لوگ کہتے ہیں پینمبر نے اس قر آن کو گھڑ لیا ہے اپنے باس سے۔ یہ الزام بھی انھوں نے آپ پرلگایا حالانکہ ان کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ آپ مَالِیہ کا

بعض مفسرین کرام بیتی اس کانام بعیش اور بعض عائش بتلاتے ہیں۔ وہ بے چارہ تو اچھی طرح عربی بول بھی نہیں سکتا تھا۔ چونکہ غریب اور پردلی تھا اور وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ بیار ہو جاتا تھا تو آنخضرت تالی اس کی تیار داری کے لیے جاتے سے اس کو پانی لا دیا اور کوئی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی تو لا دیتے۔ اس بے چارے نے آب بیٹی کوئی وخود سے معنی میں عربی بین بول سکتا تھا؟ تو مخالف بھی کوئی شوشہ چھوڑ دیتے۔ اس مقام پراس شوشے کاذکر ہے۔ شوشہ چھوڑ دیتے۔ اس مقام پراس شوشے کاذکر ہے۔

فر مایا کیابہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے خود قرآن کو گھڑ لیا ہے قل آپ کہہ دیں این اللہ الفرق اگر میں نے اس کو گھڑا ہے ف لَا تَمْدِ کُونَ اللہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

www.besturdubooks.net •

كياب الله تعالى مجھے سزادے گااورتم مجھے بيانہيں سكوگے هُوَ أَعْلَمُ وَهُ خُوبِ جانتا ے بماتیفن ون فیہ ان چیزوں کوجن میں تم کھے ہوئے ہو۔جن میں تم مصروف ر ہتے ہو۔ بھی مجھے شاعر کہتے ہو، بھی کا ہن کہتے ہو، بھی مسحور اور بھی جادوگر ، بھی مجنون اوربھی کذاب،معاذ الله تعالیٰ بے جن باتوں میں تم مصروف ہورب تعالیٰ ان کوخوب جانتا م كفى به شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ كَافَى مِ اللَّه تعالَى كُواه ميز اورتمهارے درمیان۔اللہ تعالیٰ کی پہلی گواہی تو بیہ کتاب ہے جواس نے مجھ پر نازل فر مائی تم اس کے مثل ایک سورت نہیں لا سکتے ۔ پھر جا ند کا دوٹکڑ ہے ہو نا اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے ۔تمہارے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے جاند کو دوٹکڑے کیا جوتم نے اپنی آئکھوں کے ساتھ دیکھا کہ ایک ککڑا جبل ابونتیس کے اوپرتھا۔ یہ یہاڑ مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف ہے اور یہ یہاڑ دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوااور اس پہاڑیر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم مالیے نے لوگوں کو ج کے لیے بلایا تھا، آوازدی تھی۔ آج جوماجی لبیك اللّٰهم لبیك كتے ہوئے جاتے ہیں بیدحضرت ابراہیم ملائیلیے کی آ واز کا جواب ہے۔اور دوسرا مکڑا جبل الی قیعقعان پرتھا۔ کافی دیرتک وہ ٹکڑے اس طرح رہے۔انصاف کا تقاضا تو پیتھا کہ دیکھنے کے بعد فورأ ایمان نے آتے کیونکہ ان کے مطالبے پر ہوا تھالیکن قرآن یاک میں تصریح ہے کہ سیخہ " مُستَّيدِ [سورة القمر]'' كەپەجادو ہے جوسلسل چلا آ رہا ہے۔'' كہدكراعراض كرگئے اور ایک شخص بھی ایمان نہ لایا ۔ اس کے علاوہ اور کئی معجزات ہیں ، پھروں کا سلام کرنا، درختوں کا چل کرآنا۔

مسلم شریف کی روایت ہے بڑا کھلا میدان تھا آپ مالی کو قضائے حاجت کی ضرورت بیش آئی با پردہ جگہ نہیں تھی میدان کے کناروں پردرخت تھے آپ مالی آئی نے دو درختوں کو آئے کا اشارہ فر مایا۔ درخت زمین کو چیرتے ہوئے آئے سب نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ آپ مٹالی نے ایک درخت کی ٹہنیاں پکڑ کر نیچے کیں وہ جھک گیا پھر دوسرے کی ٹہنیاں پکڑ کر نیچے کیں وہ جھک گیا پھر دوسرے کی ٹہنیاں نیچ کیس وہ بھی جھک گیا، پر دہ ہو گیا۔ ضر درت سے فارغ ہونے کے بعد ان کو اپنی جگہ جانے کا اشارہ فر مایا۔ وہ پھر زمین کو چیرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ (ان درختوں کی جگہ اب مسجدیں بنی ہوئی ہیں نشانی کے طور پر۔ ہیں نے وہ دونوں مسجدیں جی ہوئی ہیں نشانی کے طور پر۔ ہیں نے وہ دونوں مسجدیں دیکھی ہیں۔ مرتب)

حضور على المعجزه:

ایک موقع پر پانی کی قلت تھی لوٹے میں تھوڑ اسا پانی تھاستر، اسی آدمی تھے نماز کا وقت ہوگیا کہنے گئے حضرت پانی نہیں ہے بخاری شریف کی روایت ہے آپ مالی کے حضرت پانی نہیں ہے بخاری شریف کی روایت ہے آپ مالی کو فیصل کے میں ایسے لگنا تھا کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے ستر، اسی آدمیوں نے وضو کیا اور خوب سیر ہوکر پیا بھی ، پانی پھر نے گیا۔ یہ بے شار مجزات اللہ تعالیٰ کی گواہی ہیں۔

تو فرمایاکافی ہے گواہ اللہ تعالی میرے اور تہمارے درمیان و هُوَ الْغَفُورُ الرّحینہ اور وہ برا بخشے والامہر بان ہے قُل آپ فرمادیں مَاکُنْتُ سِدُعًاقِنَ الرّحینہ اور وہ برا بخشے والامہر بان ہے قُل آپ فرمادیں مَاکُنْتُ سِدُعًاقِنَ الرّسلِ نہیں ہوں میں نیار سولوں میں ہے۔ میں پنیمبروں میں ہے نیا تو نہیں ہوں الرّسلِ نہیں ہوت کامعنی ہوتا ہے نو خیز ، جیدنی چیز پرلوگ تعجب کرتے ہیں۔ پہلے ہاں طرح کی چیز ہوتو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا۔

سعودیہ میں جب سب سے پہلے کچی سٹرک پر ڈرائیورٹرک کو لے کر گزرا تو ایک بوڑھا چرواہا تھا اس کے ساتھ بے بھی تھے۔ٹرک کود کھے کراس نے بچوں کوکہا جنسو ڈا آیگا الصِّبْيَان ضِرُّوْا جَاءَ الشَّيْطَان '' يَجِو! بِهَا گُ جَاوُشْيطَان آ گيا ہے۔' چونکه اس نے اس سے پہلے ٹرک کوگز رتے ہوئے ہیں دیکھاتھا تو تعجب کیا۔ تو بندہ جب کوئی نئی چیز دیکھتا ہے اس پرتعجب کرتا ہے۔

تو فر مایا میں کوئی نیا پیغمبرتونہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزرے ہیں۔ میں خاتم النبین ہوں۔سورۃ الرعدآیت نمبر ۳۸ پارہ ۱۳ میں ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً " اور ہم نے بنائیں ان کے لیے بیویاں اور اولا د۔ ' وہ کھاتے بیتے بھی تھے، تمام لواز مات بشریدان کے ساتھ تھے، بیار بھی ہوتے تھے، تندرست بھی ہوتے تھے۔ آپ مَالْقِيْكُ گُوڑے يرسوار تھے گھوڑا تيز چلاتو آپ مَالْقِيْكُ گريڑے۔ گرنے كی وجہ ہے آپ ہوگئے گئے کا دایاں پہلوزخمی ہوا ، کافی خراشیں آئیں ، دائیں یا وُں کا شخنا بھی نکل سیا۔آپ مالی نے کئی دن تک مسلسل بیٹھ کرنماز پڑھی ، کھڑ نے بیں ہو سکتے تھے۔ تو فر مایا آپ کہددیں میں کوئی نیارسول نہیں ہوں کشمصیں سمجھندآئے کہ پیغمبر کس کو كت بي محص يبلكى يغمر كزر عبي وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُفُ اور مِين نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گااور میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔اس کی ایک تفسیر بہ کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ گرامام فخر الدین رازی میشنہ اور علامہ آلوی میشنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر چہ بعض نے پیفسیری ہے لیکن پیفسیر سے جہ اس لیے کہ پیغمبرکو جس دن نبوت ملتی ہے تو پہلے دن ہی اس کوا نی نجات اور بخشش کا یقین ہوتا ہے۔اگر پیغمبر اپنی بخشش کویقینی نہ جانے تو دوسروں کودعوت دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے بر ااظلم کیا ہے۔اس نے کہا ہے کہ آنخط بت مال قال کو

نبوت ملنے کے انیس (۱۹) سال بعداین سخشش اورمغفرت کا یقین ہوا۔ جب سورت فتح نازل مولَى اور الله تعالى فِي مِنْ مَا لِي عَنْ مِنْ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ' تا كەمعاف كردے الله تعالى آپ كے ليے جو يہلے ہو چكيں آپ كے ليے لغزشيں اور جو بعدمیں ہول گی۔' بیسورت نبوت کے انیسویں سال نازل ہوئی ہے ۲ھ میں حدید کے سفرمیں دانسی بر۔ میں نے اپنی کتاب'' ایضاح الحق'' میں لکھا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کسی اور ہے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو تم لوگ چوک میں کھڑے ہو کر احتجاج كرتے ہوكة و بين كركيا، تو بين ہوگئ \_اور خان صاحب كانظريديد ہے كه آنخضرت مَالْيَالَةُ کواپنی بخشش کاعلم انیس سال بعد ہوا۔ یہ کیا کوئی کم تو ہین ہے؟ کہانیس سال لوگوں کو وعوت دیں اورخود ایناعلم نہ ہوکہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ یقین جانو! جس دن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کونبوت ملتی ہے ای دن اس کومغفرت کا یقین ہوجا تا ہے۔لہذا یہ عنی کرنا کہ مجھے معلوم نہیں ، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد قطعاً غلط ہے۔ امام رازی میشد اورعلامه آلوی میشد فر ماتے ہیں که اس کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ فتح ہوگی یا شکست ہوگی مصبتیں آئیں گی یاراحت ہوگی ، بیاریاں ہوں گی یا تندرتی ہوگی ، بیساری اتیں غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور غیب کاعلم رب جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اور اگر آیت کریمہ کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہوتو پھرمعنی ہوگا کہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی ہاس کی تفصیلات سے میں واقف نہیں نفس بخشش تو یقینی ہے باقی ابدالآباد زندگی میں رب تعالیٰ کی طرف ہے جونو ازشیں ہوں گی ان کی تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو فر مایا میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے

www.besturdubooks.net

ساتھ اور میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گاتمہارے ساتھ اِن اَتَّیے اِلَا مَا اَنُولَ خَی اِنَّ میں نہیں اجباع کرتا مگر اس چیزی جووی کی جاتی ہے میری طرف وَمَا اَنَا اِلَّا نَدِیْرٌ مَّیانِیْ اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھول کررب تعالیٰ کے عذاب ہے، رب تعالیٰ کی گرفت ہے کہ اگر رب تعالیٰ کی نافر مانی کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور مرنے کے بعد بھی آئے گا قُلُ آپ کہدیں اَرَ عَینتُهُ بھی این تا کان کان مِن عِنْ اِللهِ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

زیادہ نیک ہاورسب سے زیادہ نیک کابیٹا ہے۔ "آپ علی نے فر مایا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان موجائة تم مسلمان موجاؤك كمن لك اعادة الله الاسلام "الله تعالى اس كواسلام سے بچائے۔' آپ عَلْقِلَ نے فرمایا كم نے كہاہے كى عبدالله بن سلام نيك بھی اور عالم بھی ہے، پھرنیک اور عالم کا بیٹا بھی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوجائے تو پھر۔ کہنے لگے وہ بڑاسمجھ دار آ دی ہے اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام سے بچائے۔ یہ باتیں ہورہی تھیں کہ عبداللہ بن سلام رہاتھ پردے سے باہر آ کر کہنے لگے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله بخاری شریف میں ہے کہنے لگے شرنا وابن شرنا میں سے سب سے براشرارتی ہے اور سب سے بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔'' وہی لوگ ہیں ایک لمحہ میں پھر گئے ۔فر مایا اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے علی مثله اس جیسی چیز پر۔اس کامعنی یہ ہے کہاس جیسی کتاب تورات پر کیوں کہ دہ بھی قر آن کے مثل ایک عظیم الشان كتاب ہے اور مطلب بیہوگا كہ تورات ميں بھى قرآن كريم كى حقانيت موجود ہے۔ بعض مفسرین کرام نیسین فرماتے ہیں کہ مثل کالفظ زائد ہے اور معنی ہوگا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کتاب برشہادت پیش کی لبنداتمہارے یاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔اس نے تواس کتاب کے حق ہونے کی گواہی دی فاتھرے کیس وہ ایمان لایا وَاسْتَكْبَرْتُمْ اورتم نَ تَكْبركيا اورا نكاركرويا إنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ بِ شک الله تعالیٰ مدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو جبر آ۔ جو طالب ہوتا ہے مدایت اسی کو دیتا ہے۔

\*\* CONORS

# وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِلَّذِينَ

اَمُنُوْالُوْكَانَ حَيْرًا مَّاسَبُقُوْنَآلِكُ وَإِذْ لَمْ كَفْتُكُوْابِهِ فَسَيَقُوْلُونَ هٰنُٱلِفُكُ قِينِيُمُ وَمِنْ قَيْلُهِ كِتِنْ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَ هٰذَاكِتْكُ مُصِدِّقُ لِبِمَا مًا عَرِيبًا لِيُنْذِرَ الذِيْنَ طَلَبُوا ﴿ وَكُنُوا ﴿ وَكُنُوا ﴿ وَكُنُوا مُ لِلْمُخْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْ ارْتُنَا اللَّهُ ثُمِّرَ اسْتَقَامُوْا فَلَاحَوْنُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ﴿ أُولِيكَ آصَعْكِ الْحِتَّةِ خُلَانَ فِيْهَا يَجُزُاءً إِبِمَا كَانُوْ إِيعُمُلُوْنَ ﴿ وَكَتَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسنا حمكته أهه أهه أهاة وضعته كرها وحمله وفصله تَكْثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بِكُعُ أَشِّكَ هُ وَبِكُعُ أَرْبِعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ أَوْنِعُنِي آنُ أَشُكُرُ نِعْمَتُكَ الْأَتِّيُ أَنْعَمْتُكَ عَلَيَ وعلى والدي وأن أغمل صالعاً ترضه وأصلح لي في ذُرِّيِّتِي ﴿ إِنَّىٰ ثُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنَّىٰ مِنَ الْمُسُلِمِينَ ﴿

كتاب إمّامًا مراه نمائي كرنے والى تقى وَرَخِهَ اور رحمت تقى وَهٰذَا كِتْ اوريه كتاب مُصَدِق تصديق كرنے والى ب يسائاعر بيًا عربى زبان ميں ہے يِّينُذِرَ الَّذِيْنَ تَاكَهُ دُرائے ان لوگول كو ظَلَمُوْا جنھوں نے ظلم کیا وَبشری لِلْمُحْسِنِیْنَ اورخوش خبری ہے نیکی کرنے والوں ك لي إنَّ الَّذِينَ قَالُوا بِشُك وه لوك جنمول نے كہا رَبُّنَاللَّهُ بهارا يالنه والاالله تعالى م مُرَّالُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَل پس نہیں خوف ہوگا ان پر وَلاهُمْ يَحْزَنُون اور نہ وہ مُلَين ہول گے أولَيْكَ أَصْعُبُ الْجَنَّةِ يَهِي لُوكَ بِينَ جنت والے خُلِدِيْنَ فِيهَا بميشدر بين كاس مين جَزَاءً بِمَا كَانُوايَعْمَلُونَ بدله إس چيز كاجوده كرتے رہے وَوَصَّيْنَاالْإِنْسَانِ اورجم في تاكيدى حكم دياانسان كو بوَ الدّيْهِ الله ك والدين كے بارے ميں إخسانًا احسان كرنے كا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ الْهاياس كواس كى مال نے كُرْهًا تكليف ميں قَوضَعَتْهُ اور جنااس كو كُرُهًا تكليف مين وَحَمَّلُهُ اوراس كالشانا وَفِصله اوراس كادوده حجرانا قَلْقُون شَهْرًا تَمْن مَاه تك م حَتَّى إِذَا بَلَغَ يَهَال تَك كه جب بَهْجَاوه أَشُدَّهُ الْجِي قُوت كُو وَبَلَغَ أَرْبَعِين سَنَةً اور يَهْجِيا جِالِيس سال تك قَالَ کہااس نے رَبِّ آؤزِ غَنِی اے میرے رب میری قسمت میں کردے أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ كمين شكراداكرون آپ كي نعتون كا الَّتِي وفعتين

#### ربطآ بات

کل کے سبق میں تم نے پڑھا گواہی دی ایک گواہی دیتے والے نے بی اسرائیل میں سے بعنی حضرت عبداللہ بن سلام رکھ جو پہلے یہودی ہے وہ قر آن من کرایمان لے آئے ۔ حالانکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی ۔ کونکہ یہود یوں کی اصلی زبان عبرانی تھی۔ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی ۔ ملکی سطح پرعربی بولتے تھے ان کی زبان عربی نہیں تھی اورائیان لے آئے ۔ اور تم عربی ای ہوکر بھی ایمان نہیں لاتے ۔ تو کافروں نے کہا کہ ہم وین اسلام میں کوئی خرنہیں پاتے ۔ اگر ہم اس میں کوئی خربی بھتے تو ہم ایمان لانے میں ان غریب غرباء ہے پہل کرتے ہم ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فریب غرباء ہے پہل کرتے ہے ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فریب غرباء ہے پہل کرتے ہے ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں بارے میں جومومن ہیں ۔ کیا کہا؟ لَوْ کے ان خوکافر ہیں لِلَّذِیْنَ کُمْدُو الله ان لوگوں کے بارے میں جومومن ہیں ۔ کیا کہا؟ لَوْ کے ان خوکافر ہیں اللّٰہ نے انکان دافعی بہتر الله ما ایمان دافعی بہتر الله ہوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی حوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی جوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی جوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی جوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی جوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی حوتا تو یہ غریب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی اسے سبقت نہ لے جاتے اس کی اسے سبقت نہ ہے جاتے اس کی اسے سبقت نہ ہے جاتے اس کی اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ ہے جاتے اس کی اس کو اختیار کرنے ہیں ہم سے سبقت نہ ہے جاتے اس کی اس کو اختیار کرنے ہیں ہم سے سبقت نہ ہے جاتے اس کی اس کو اختیار کرنے ہیں ہم سے سبقت نہ ہے جاتے اس کی اس کو اختیار کرنے ہیں ہم سے سبقت نہ ہے جاتے اس کی اس کو اختیار کر کے میں میں کو اختیار کی کو اس کو اختیار کی کو اس کو ان کو ان

طرف بلکہ ہم ان سے پہلے ایمان لے آتے۔ ایمان اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہمیں نہیں سمجھ آسکتا تھاان کو ہمھ آگیا ہے۔ فرمایا وَإِذَلَهُ يَهُ تَدُوْابِ اور جس وقت انھوں نے ہدایت حاصل نہ کی اس قر آن سے فَسَیقُولُوْ کے هٰذَ آلِفُلْ قَدِیْم آب ہما کید بیتو پرانا بہتان ہے، معاذ اللہ تعالی حالا نکہ ایمان بہت بڑی دولت ہے لیکن اگر کسی کا ذہن صاف نہ ہوادراس کی حقیقت کونہ سمجھ تو جر آاللہ تعالی سی کوایمان نہیں دیتا۔ ایمان طالب کوملتا ہے جس پراللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔

حدیث پاک کی دفعہ من چکے ہو حضرت عبد اللہ بن مسعود کاتھ راوی ہیں کہ آخضرت مَالِیَّ فَیْ فَر مایا اِنَّ اللّٰہ یُعْظِی الدُّنْیَا مَنْ یُجِبُ وَ مَنْ لَا یُجِبُ "الله تعالی و نیاس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اوراس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت نہیں کرتا و لَل یُعْظِی الْاِیْمَانَ اِلَّا مَنْ یُجِبُ "اورایمان نہیں دیتا مگراس ماتھ محبت کرتا ہے۔ "ضدی کافرتورب تعالی کے دہمن ہیں لایک وضدی کوجس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ "ضدی کافرتورب تعالی کے دہمن ہیں لایک وضلی الله میں ایک ان کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ "ضدی کافرتورب تعالی کے دہمن ہیں لایک وضلی الله ان کو ایک ان کو ایک کو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ "ضدی کافرتورب تعالی ہے دہمن ہیں اسے نہیں اسے بندوں کے لیے کفریر۔ "ان کو ایمان کہاں سے آگے گا۔

اس آیت کریمہ کی تفییر میں حافظ ابن کثیر بیسید کھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کُلُ فِعُلِ وَ قَوْلٍ لَمْ یَثَبُتُ عَنِ الصَّحَابَةِ آ نَهُ هُو بِنْ عَةٌ '' ہروہ تعلیا قول جو صحابہ کرام میٹ ہے ۔' اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو سحابہ کرام میٹ ہے ۔ ' اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو سحابہ کرام میٹ اس میں ضرور سبقت کرتے کیونکہ کہ میڈ یشر کُوا خصلةً مِنْ خِصالِ خَبْدِ اللّٰ وَقَالَ بَارَدُوْ اللّٰهِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ کَوْلُ الْجِی خصلت اللّٰ ہِیں جس کی طرف صحابہ کرام میٹ نے اللّٰ وَقَالَ بَارَدُوْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

سبقت نه کی ہو۔ 'لہذا دین میں بعد کی تمام ایجاد کی ہوئی چیزیں جا ہے قول ہوں یافعل ہوں وہ یقیناً بدعت ہیں ۔ کیونکہ خیر اور خو بی والی کوئی خصلت الیی نہیں ہے جو صحابہ کرام مُرَثِنَّة ہے رہ گئی ہوللہذا جوانھوں نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔فر مایا الٹا کافر کہتے ہیں كها گرايمان اچھي چيز ہوتي تو ان غريب غربا كوسمجھ آسكتا تھا ہميں نہيں آسكتا تھا اور جس وقت انھوں نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی تو ضرور کہیں گے رہے جھوٹ ہے يرانا قرآن كريم كو إفك قديم كهامعاذ الله تعالى - وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوسَم إمّامًا قَرَ خَمَةً اوراس قرآن ہے پہلے مویٰ ملائے، کی کتاب تھی تورات ،راہ نمائی کرنے والی۔ امام کامعنی راه نمائی کرنے والا اوروہ کتاب رحمت تھی۔ اب وَهٰذَا کِتُبُ مُصَدِقَ اور یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی ۔ جنتنی بھی آسانی كتابين نازل موئى مين ان كى تقديق كرنے والى ہے يسانا عربيا اس كى زبان عربى ہے کیوں کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ عربی تھے ،قوم عربی تھی اس لیے قر آن کوان کی زبان میں اتارا۔ کیوں اتارا گیا؟ نِینُذِرَ الَّذِیْرِی ظَلْمَهُوّا تا کہ ڈرائے ان لوگوں کو جنموں نظلم کیا ہے۔سب سے بواظلم شرک ہے اِنَّ الشِّدِ تُ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ [لقمان: ۱۳]'' بےشک البیته شرک بہت بڑاظلم ہے۔'' یہ بات حضرت لقمان حکیم میشند نے اپنے بیٹے ساران مینید کونصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی۔

توفر مایا تا کہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جضول نے ظلم کیا قبضری لِلْمُحْسِنِیْنَ اورخوش خبری ہے بیکی کرنے والوں کے لیے کہ رہم سے راضی ہم سے مرنے کے بعد کی کہ زندگی راحت اور آرام کی زندگی ہوگی جنت میں جا کرتم خوشیال حاصل کروگے۔ فرمی نِیْنَ قَالُوْارَ بِیْنَ قَالُوْارَ بِیْنَ اللّٰهُ ہے شک وہ لوگ جنھوں نے کہا ہمارار برہمارا پالنے فرمی نِیْنَ قَالُوْارَ بِیْنَاللّٰهُ ہے شک وہ لوگ جنھوں نے کہا ہمارار برہمارا پالنے

والاصرف الله تعالى ہے۔انسان كى ضرورت كى جتنى چيزيں ہيں خوراك،لباس، يانى، ہوا ، سورج وغیرہ بیسب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کے پاس نہیں ہیں تو پھروہ معبود اور اللہ کیسے بن سکتے نہیں؟ تو فر مایا وہ اوٹ جنھوں نے کہارب ہمارا اللہ تعالیٰ ے ثُمَّ اسْتَقَامُوٰ پھرڈ ٹے رہے۔ صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ اس برڈ ٹے رہے کہ رب ماراالله ع فَلَاخَوُفَ عَلَيْهِ مُولَاهُمْ مَحْزَنُونَ لِيل نَه أَن يُرخوف موكا اورنه وہ مکین ہوں گے۔ آئندہ جوخدشات ہونے والے ہوتے ہیں ان کوعربی میں خوف کہا جاتا ہے جب مومن جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کوآئندہ کوئی خوف نہیں ہوگا نہ موت کانه بیاری کانه اورکسی شم کاخوف ہوگا۔اورحزن کہتے ہیں گزشتہ چیزیرافسوس کرنا تو گزشتہ یر ممکین نہیں ہوں گے کیونکہ ایمان لائے اور اعمال اچھے کیے، برے کاموں سے بیجے رہے عملین تو وہ لوگ ہول کے جوایمان نہیں لائے۔وہ کہیں گے کے نوک نوا مُسْلِمِيْنَ [سورة الحجر]'' كاش جم مسلمان ہوتے۔' 'تو فر مایانہیں خوف ہوگاان پراور نہ وہ مُمكِّين ہون مگ اُولَمِكَا صُعٰبُ الْجَنَّةِ يَهِى لُوكَ بِين جنت والے، جنت مين واخل موں کے خلدین فیھا ہمیشہر ہے والے موں گاس میں ۔ کیوں؟ جَزَآ اللهِ بِمَا كَانُوْايَعْمَلُونَ بدله إلى چيز كاجوده كرتے رہے۔ اينان لائے عمل التھے كيے، برائیوں سے بیخے رہے،نکلیفین برداشت کیں اللہ تعالی ان عملوں کابدلہ ضرور دیں گے۔ والدين کے حقوق :

آگے اللہ تعالی والدین کے متعلق تاکیدی تھم دیتے ہیں۔ فرمایا وَوَضَیْنَ الْاِنْسَانَ بِوَ الله یَن کے بارے الْاِنْسَانَ بِوَ الله یُن کے والدین کے بارے میں احسان کرنے کا۔ وصیت ایسے تھم کو کہتے ہیں جو برا پختہ ہوای لیے آ دمی مرتے وقت

جوبات کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ نہایت ضروری ہوتی ہے بد لنے والی نہیں ہوتی ہے آ جزی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں تاکیدی حکم دیا ہوتی ہے آ جزی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں تاکیدی حکم دیا ہورہ ہی اسرائیل آیت نمبر ۲۳ پارہ ۱۵ میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو حکم دیا ہے فکل است نے لئے میں اسرائیل آیت نمبر ۴۳ پارہ ۱۵ میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو حکم دیا ہے فکل است نہوں کو اور نہاں کو ڈانٹو۔' اُف کا معنیٰ ہوں بال میتے ہیں ہوں ہاں سے ہیں ہوں کہتے ہیں اور بعض علاقوں میں ہوں کہتے ہیں۔ تو آپ ہوں ہاں کہنے کے مجاز نہیں ہیں کیونکہ ان افظوں میں کھر درا بن ہادب نہیں ہے۔ جی کا لفظ بولنا جا ہے۔ یا در کھنا! بیقر آن کا حکم فرض کرو ماں باپ سے کوئی نقصان ہو گیا ہے دنیا کا ، تو ان کو مت جھڑ کو کہ اب دین کا فرض کرو ماں باپ سے کوئی نقصان ہو گیا ہے دنیا کا ، تو ان کو مت جھڑ کو کہ اب دین کا نقصان ہوگا۔ رینقصان بہت زیادہ ہے۔

امام بخاری بہتائیہ نے ایک کتاب کھی ہے '' ادب المفرد' بیصدیث کی کتاب ہے۔
اس میں ہے کہ بٹی بیٹے کا ماں باپ کے آگے کھڑ اہونا عقوق الوالدین کی مدمیں آتا ہے۔ ہاں!
اور باپ کے کندھا کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا بھی عقوق الوالدین کی مدمیں آتا ہے۔ ہاں!
اگر باپ بوڑھا ہے اور اس کو پکڑ کر چلتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یا باپ خودکی کام کے لیے آگے بھی جتا ہے تو الگ بات ہے۔ ورنہ باپ کے آگے چل نہیں سکتا۔ اور آج کی دنیا میں کیا ہور ہا ہے خدا پناہ! بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مغربی دنیا نے کفر نیا ہے کھڑ کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کوجھڑ کا بلکہ مارا پیٹا جاتا ہے بہاری تہذیب اور کلچرکو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کوجھڑ کا بلکہ مارا پیٹا جاتا ہے بلکہ وہ جائیداد کی وجہے ہے تا کہ دوہ جائیداد کی وجہے ہے تا ہیں۔ اللہ

تعالی ہدایت دے سلمانوں کو اور ماں باپ کا ادب کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

تو فر مایا ہم نے انسان کو تا کیدی حکم دیا ہے والدین کے بارے میں اچھا سلوک

کرنے کا حَمَلَتُهُ اُمُ اُفُی اُلی اُلی اُلی اس کو اس کی ماں نے تکلیف میں۔ تکلیف

برداشت کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھا قوضَعَتٰه کے زھا اور جنااس کو تکلیف میں۔

والدہ اولاد کے لیے تین قسم کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔

اس لیے فدمت کاحق والدہ کا زیادہ ہے بنبت باپ کے ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ ایک آدی نے آنخضرت مٹلی ہے سوال کیا کہ میں والدین میں ہے کس کے ساتھ نیکی کاسلوک کروں؟ تو آپ مٹلی ہے فرمایا مال کے ساتھ ۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ کس کے ساتھ ۔ تیسری دفعہ کیا کہ کس کے ساتھ ۔ تیسری دفعہ کیا کہ کس کے ساتھ ۔ تیسری دفعہ بھی یہی سوال کیا تو آپ مٹلی ہے مال کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ۔ پھر جب چوتی مرتبہ سوال کیا تو آپ مٹلی ہے مال کے ساتھ ۔ اس لیے انکہ کرام بھینی ، محد ثین عظام مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا باپ کے ساتھ ۔ اس لیے انکہ کرام بھینی ، محد ثین عظام خدمت مال کی زیادہ کرام بھینی فرماتے ہیں کہ باپ کی نسبت مال کاحق زیادہ ہے ۔ گویا خدمت مال کی زیادہ کرنی جا ہے۔ البتہ ادب واحتر ام باپ کا زیادہ ہونا جا ہے۔

تو فرمایا اٹھایا اس کو ماں نے بیٹ میں تکلیف کے ساتھ اور جنا تکلیف میں و خلکہ و فضلہ شکا نہوں شہرًا جی کا اٹھانا پیٹ میں اور اس کا دورہ چیڑانا تمیں ماہ تک ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۳۲ میں ہے والوالدات یُر ضِعْنَ اَوُلَا دَهُنَ حَوْلَیْنِ کے ایس اور ماکیں دورہ پلاکیں اپی اولا دکو پورے دوسال لیمن آراد آن یُتِمَ کی میکن آراد آن یُتِمَ

الرصَّاعَةُ "بالشخص كے ليے بويورى مدت تك دودھ بلوانا جا ہے۔ چنانچ جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ دورہ پلانے کی مدت دوسال تک ہے۔اس لحاظ ہے حمل کی تم از کم ۔ ت جھ ماہ بنتی ہے۔ اور دودھ پلائے کی مدت بچوبین مہینے ہوئی تو کل مدت تمیں مہینے ہوگئی۔انسان کا بچہ عام طور پرنو ماہ میں پیدا ہوتا ہے۔بعض او قات جیم،سات اور آٹھ ماہ میں بھی ولا دت ہوجاتی ہے۔تو کم از کم حمل کی مدت جیر ماہ ہے بعنی جیر ماہ میں پیدا ہونے والا بحة شرعى طور يرجائز تصور موگا ورجه ماه سے كم مدت ميں پيدا مونے والا بچه ناجائز تصور ہوگااورعمو ما بچینو ماہ میں بیدا ہوتا ہے۔ گرا یہے بھی واقعات ہیں کہ جن میں مدت حمل بہت زیادہ یائی گئی ہے۔ چین کے مشہور حکیم لاؤز ہے استی سال تک ماں کے پیٹ میں رہے۔ تو فر مایا اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا تمیں ماہ تک ہے ﷺ اِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ يهال تك كه جب وه بيني كيااين توت كو، جواني كو وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً اور يهنيا جاليس سال تک۔ جب آ دمی ابنی عمر کے جالیس سال پورے کر لیتا ہے اور اس کی ظاہری اور آ باطنی قوتیں پوری ہو جاتی ہیں اور وہ طاقت ور ہو جاتا ہے تو نیک بخت اور سعادت مند قَالَ كَمِتَامَ رَبِ أَوْزِعُنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ الممرح، مرى قسمت میں کر دے مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں اَنْعَمْتَ عَنِيَ جِوآبِ فِي مِي كُم بِي وَعَلَى وَالِدَى اور مير والدين بركى بين ـ خلا هرى نعمتين ، بإطنى نعمتين ، وجود بخشا ، عقل وقهم عطا فر مايا ، خوراك ياتي كا انتظام فر مایا، جسمانی ضروریات بوری فرمائمی اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے موآر کے أعمَا يضابك اوريه كه يم مل كرول ايت الجص مَرْضه جن يرآب راضي بول ـ اور سعادت مندآ دمی ساد عائیمی کرتا ہے واضل بن فی ذَرِیَتی اور در ست کردے

میرے لیے میری اولا دکو۔میری اولا دکوبھی نیک بنا۔اینے لیے بھی دعا کرتا ہے ،اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اولا د کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔اے برور دگار!میری اولا دکوبھی درست کردے۔ بیدہ لوگ کرتے ہیں جن کاتعلق دین کے ساتھ ہے۔اور جن کاتعلق دنیا کے ساتھ ہے وہ دنیاوی سارے کام بچوں کے لیے کرتے ہیں ان کا دین کے ساته عقیدے اور اچھے اعمال ،نماز ،روز ہ وغیرہ کا خاطر خواہ خیال نہیں ہوتالیکن یا در کھنا! این اولا دے ایمان کی فکر کرو، دین کی فکر کرو، اینے ہے بھی زیادہ اولا دکی فکر کروخاتمہ ایمان بر ہو ،کلمہ بر ہو۔ بڑا سخت مسئلہ ہے بھو لنے والا مسئلہ ہیں ہے۔ ہرآ دمی کوفکر ہونی عاہے کہ میری اولاد کلمہ برمرے۔اس کے لیے محنت ہونی جا ہے بغیر محنت کے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔اے پروردگار! اِنّی تُنتُ اِلَیْك بِشك میں نے رجوع کیا آپ کی طرف میں اینے سارے گنا ہول ہے تو بہ کرتا ہوں مجھے معافی دے دے وَ إِنِّ ہِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بِيشك مِين مسلمان مول مِين اقرار كرتا مول كه مِين فرمان بردارون میں سے ہول ۔اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام برقائم رکھے اور ماں باپ کی خدمت کی تو فیق عطافر مائے ، نیک کام کرنے کی توفیق عطافر مائے اور اولا دکی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ بیساراسبق ہےاس کو یا در کھو۔



## أوليك

الذبن نتقيل عنه م أحسن ما عملوا ونتجا وزعن سياتهم فِي آصَعْبِ الْجِئَةُ وَعُدَالصِّدُ قِ الَّذِي كَانُوْا يُوْعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَيِّ لَّكُمْ التَّعِدْنِينَ أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِيْ وَهُمَا يَسْتَعِنْيِ إِنِّ اللَّهُ وَيْلِكَ أَمِنْ إِلَّ وَعُلْكَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُولُ مَاهِٰذَآ إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۞ أُولِيكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُوْلُ فِي أُمْرِهِ قَالْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّرِبَ الِعِن وَ الْإِنْسُ إِنَّهُ مُرِكَانُوْا خَسِرِيْنَ وَلِكُلِّلْ دَرَجْتُ مِمَّاعِلُوْا ۚ وَلِيُونِيَهُمْ اَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ®وَيَوْمَ يُغْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ أَذْهَبُ تُمْرِطَتِبْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعُنَّهُ بِهَا وَالْيُوْمَ تُجْذَرُونَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْ تُمْرَسُتَكُيْرُونَ فِي الْكَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَبِهَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿ إِ

اُولِلِكَ الَّذِينَ يَهِ وَهُ لُوكَ مِن نَتَقَبَّلُ عَنْهُ مَ كَهُم قَبُولُ كُرَتَ عَلَى الناس الخسَرَ مَاعَمِلُوا وه بهتركام جوانهول نے كيه وَنتَجَاوَزُ اور در گزر كرتے مِن عَنْ سَيَاتِهِمْ الن كى برائيوں سے فِي آصُحْبِ الْجَنَّةِ يَعْمِينَ جنت والوں مِن وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي يَهُ وَمَدَه جَهِ الْجَانُوا يَهُ مِن جنت والوں مِن وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي يَهُ وَمَدُه جَهَا كَانُوا يَهُ وَعَدُونَ جُوانَ مِن وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي قَالَ اور وهُ فَصَ جَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُولُ الللَّهُ وَلَا اللْمُولِي اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ

يوَالِدَيْهِ ايخ والدين سے أَفِّ لَكُما اف عِتمهارے ليے أَتَعِدْنِنَي كَيَاتُم مِحْصَ وعده كرتے مو أَنْ أَخْرَجَ كمين فكالا جاوَل كا (قبرے) وَقَدْخَلَتِ الْقُرُونِ اور تحقیق گزر چکی ہیں قومیں مِنْقَبْلِی مجھے پہلے وَهُمَا اوروه دونوں يَسْتَغِيْثُنِ اللهَ فريادكرتے بين الله تعالى كسامن ويُلك أمِن افسول تيرے ليا أيان كي ويُلك أمِن افسول تيرے ليا أيان كي الله ويُلك أمِن الله حَقَّى بِشَك اللَّه تعالَى كاوعره سياب فَيقُولُ لِبَ وه كَهْمَا مِ مَاهٰذَآ إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْرِ فَي نَهِينَ بِينَ بِي مِكْرِ قِصَ لَهَانِيانَ يَبِلِي لُوكِنَ كَا أُولِلَكَ الَّذِيْنِ يَهِي وه لوك بين حَقَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ثابت بوچكى ہے ان پربات فِيْ أَمَدٍ امتول مِن قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ جوان سے پہلے گرر چی ہیں مِّنَ الْجِنِ جَوْل مِينَ عَ وَالْإِنْسِ اورانسانوں مِينَ عَ إِنَّهُ مُكَانُوا خيرين بشك يى لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وَلِكِلِّ دَرَجْتُ اور ہرفر قے کے لیے درجات ہیں قِمّاعَیلُوا ان عمال کی وجہ سے جوانھوں نے کیے ہیں وَلِیْوَ فِنَهُمْ اَعْمَالُهُمْ اورتاکه یورایورابدله دے ان کوان كاعمالكا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اوران يَظْلُمْ بِين كياجائكًا وَيَوْعَ يُعْرَضُ الَّذِينَ اورجس دن بيش كيے جائيں گےوہ لوگ كَفَرُ وَا جَنْھول نِے كَفَرِكِيا عَلَى النَّارِ آكْ يِ أَذْهَبْتُهُ طَيَّلْتِكُمْ مَ نَ كُمَالِيا مِ ايْ يَاكِرُهُ چيزول كو في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا اين دنياكى زندگى ميل وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اورتم

نے فاکدہ اٹھ الیا ہے ان سے فائیؤم پی آج کے دن تُجْزَون عَذَاب اللہ ویا جائے گا ذلت ناک عذاب کا بِمَا کے نُتُمُ اللہ ویا جائے گا ذلت ناک عذاب کا بِمَا کے نُتُمُ تَمُ تَمُركرتے سے فِی الْاَرْضِ زمین میں تَمُنت کُیرُون اللہ وجہ ہے کہ می تکبر کرتے سے فِی الْاَرْضِ زمین میں بغیر الْحقی ناحق وَبِمَا گُنتُمُ تَفُسُقُونَ اورال وجہ ہے کہ منافر مانی کرتے ہے۔

### ربطآمات :

اس سے پہلے سبق میں سعادت مند کی دعا کا ذکرتھا کہ دہ کہتا ہے کہ اے میر ہے رب مجھے تو فیق دے دے میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جوآپ نے میر ہے اوپر کیس اور میر ہے والدین پر کیس اور مجھے تو فیق دے کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جن سے آپ راضی ہوں اور میر کی اولا دکی بھی اصلاح فرما بے شک میں آپ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میر کی اولا دکی بھی اصلاح فرما بے شک میں آپ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔

 ان سے کیاجا تا ہے کہ جواللہ تعالی کی تو حید کا اقر ارکرے گا اور کفر وشرک اور نفاق ہے بچتا رہے گا ، اللہ تعالیٰ کی عباوت کرے گا اور والدین کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے ضرور جنت میں پہنچائے گا وَ الَّذِی قَالَ بِوَ الِدَیْهِ اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے اُفِی کَما میں ہے زار ہوں تم سے۔ اُف کا لفظ بیز اری کے اظہار کے والدین سے اُفِی والدین سے بیز اری کا اظہار کرتا ہے صالا نکہ اللہ تعالیٰ نُے اس سے منع فر مایا ہے۔

سورہ بی اسرائیل آیت بمبر ۲۳ میں ہے فلا تسقیل لَهُ مَا اُفِ '' لِیں نہ ہوان دونوں کے لیے اُف۔'' لیکن بد بخت انسان اپ والدین سے بیزاری کا ظہار کرتے ہو کے ہتا ہے اَتعدلینی آن اُخرَج کیا تم بھے سے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے کہ جن ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگ وَقَدُ خَلَبِ الْقُرُ وُنُ مِن قَبِی الا الله عِن الله عِن اور جماعتیں گزر چک بین گر آج تک کوئی زندہ تو نہیں ہوالہ تا میں کیے شام کرلون کشر نے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوا ہونا ہونا ہونا ہے اور والدین اس کے لیے دعا کی کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا وَهُمَا ہُون الله مِن الله تعالی سے این الله مین الله تعالی سے این الله مین الله تعالی سے این الله علی کے ایک دونوں یعنی والدین فریاد کر تے ہیں الله تعالی سے اپ جیٹے کے لیے کہ الله تعالی سے اپ جیٹے کے کہ الله تعالی سے این جیٹے کے کہ الله تعالی سے این جیٹے کے کہ الله تعالی اے نیکی کو فیق دے۔

کہتے ہیں ویلک امن افسوں ہے اور تیری بربادی ہوا یمان لے آاللہ تعالیٰ کی بربادی ہوا یمان لے آاللہ تعالیٰ کی برد براور قیامت کے قائم ہونے پر اِنَ وَعْدَاللّٰهِ حَقَّ بِ شَک اللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے قیامت قائم ہوگی اور جزاوس اہوگی ، نیک جنت میں جائیں گے اور برے دوز خیس ہے قیامت قائم ہوگی اور جزاوس اہوگی ، نیک جنت میں جائیں گے اور برے دوز خیس

جائیں گے۔ گراس نصحت کے جواب میں فَیقُول پی وہ بیٹا کہتا ہے ما لھذا اِلّا اَسَاطِیْرُ الْاَقَرِیْنَ نبیں ہیں تمہاری یہ باتیں گریہا لوگوں کی کہانیاں۔ اسساطیس اُسطورہ کی جمع ہے۔ اُسطورہ کامعنی ہے کہانی ۔ کہانی سے کہانی سے کہانیاں ہیں میں نبیں مانتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُولِبِک الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ ہیں وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو پھی ہے ان پر بات اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ۔ کیول کہ انھوں نے ضداور عناد سے کام لیا اور ایمان اور قیامت کا انکار کیا والدین کی بے او بی کی لہٰذا ان پر عذاب کی بات ثابت ہوگی اور بیلوگ فی آ مَدٍ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ ان المتوں ہیں شامل ہیں جو ثابت ہوگی اور بیلوگ فی آ مَدٍ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ ان المتوں ہیں سامل ہیں جو پہلے گزر پھی ہیں مِن الْجِنْ وَالْمِلِنُسِ جنول اور انسانوں میں سے ۔ انھوں نے بھی سزا کے ستی ہو کے بیمی سزا کے ستی ہوئے اِلمَدُ کَانُوا خَدِر دِن اور تیامت کا انکار کیا اور سزا کے ستی ہوئے یہ بھی سزا کے ستی ہوئے بیمی سزا کے ستی ہوئے بیمی سزا کے ستی ہوئے بیمی میں اسے تھے۔ اور نیک بیمی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ اور نیک بخت وہ ہیں جنھوں نے تو حید کو شلیم کیا ، رسالت اور قیامت کا اقرار کیا۔

# نيك بخت كي مثال حضرت ابو بكرصد بق رَفِي رَفِي اللهُ :

مفسرین کرام بینیز فرماتے ہیں کہ نیک بخت ،سعادت مند کی مثال حضرت ابو بکر صدیق میں ہے۔ آن کے ضرت میں کہ نیک بخت ،سعادت مند کی مثال حضرت المحال صدیق میں ہے۔ آن کے ضرت میں ہے جب اظہار نبوت فر مایا تو یہ پہلے بی دن ایمان لیے آئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی ام رومان بھی ایمان لیے آئیں جو حضرت عائشہ میں ہوتی اور عبد الرحمٰن وی ہوتی والدہ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کی والدہ ام خیراور باپ ابو تحاف بھی ہوئی دیر کے بعد ایمان لیے آئے۔

حضرت صديق اكبر المراحة كوية شرف حاصل ہے كدان كى جار پشتل صحابي ہيں -خود

بھی اور والدین بھی اور بیٹے بھی اور بوتے عتیق بن عبدالرحمٰن بھی۔

اور شقی وہ ہیں جو تبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شم کے لوگوں کی صفتیں بیان فرمادی ہیں۔ فرمایا وَلِکُلِّ دَرَجْتُ فِمَاعَمِلُوا اور ہرایک فرقے یا ہرایک شخص کے لیے درجے ہیں اُن سے اعمال کی وجہ سے جوانھوں نے کیے ہیں۔

امام رازی عظیمی فرماتے ہیں کہ درجات کا تعلق تو ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے جونیک کام کرتے ہیں اور جولوگ کفراورمعصیت کاراستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے در کات ہوتے ہیں۔ ورکات کا ذکر اس مقام پرنہیں ہے مگر مطلب یہ ہے کہ ہرنیکی کرنے والے آدمی کے لیے اس کی نیکی کے مطابق درجہ ہے۔ کیونکہ نیکی بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے جھی اوسط در ہے گی آور بھی ادنیٰ در ہے گی ۔ اس طرح برائی کے بھی در کات ہوتے ہیں کوئی کفر میں برا ہوا ہوتا ہے کوئی اس میں کم تر اور کوئی اس سے کم تر ہوتا ہے۔ اور سے ورجات ال وجه على موست بين ولينو فينه مُواعَالَهُمُ الدياكم يورايورادياجات ان كوان كے اعمال كابدليہ وَهُمُولَا يُظْلَمُونَ اوران كے ساتھ زيادتي نہيں كى جائے گی کہ تھوڑے جرم کی زیادہ سزا دی جانے یا نیکیوں سے کم اجر ملے ایسانہیں ہوگا۔ یہ بدلہ كس دن ديا جائع كالجفر ما يا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُ وُاعَلَى النَّارِ اورجس دك فيش كيے جائيں كے وولوك جوكا فرين آگ براوران سے كہاجائے گا أَذُهَبْ تُمُ طَيِّبِ تُكُمْ فِ حَيَاتِكُ مُ النَّهُ فَيْلِ عَمْ فَ كُما فِي ليا ہے اپنی يا كيزه چيزوں كوا بني د نيا كى زندگى ميں واستنتغت بها أوني في فائدوا فالراب ان عدتهاري نيكول كابدله بحي تسميل دنيا میں دے دیا گیا ہے گائے جونیکی کے کام دنیا میں کرتے ہیں تو ان کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں کثرت مال ،شہر میں اور کیا ہا می کی شکل میں ال جاتا ہے۔

ایک دفعه حفر آت عمر رفات نے آنخضرت علی خدمت میں عرض کیا کہ القد تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ علیٰ آئی امت میں وسعت پیدا فر مادے لین امت فوش حال ہو جائے کہ دوم اور فارس والے لوگ لایک عبد کوئ اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی فر اوانی عطا کر رکھی ہے۔ دوسری طرف آپ میں آپ میں اللہ تعالیٰ نے بیروکار بیں جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہیں مگر دنیا میں فراوانی نہیں ہے لہذا آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو آنخضرت میں ہی تواب میں فراوانی نہیں ہے لہذا آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو آنخضرت میں ہی تواب میں فراوانی نہیں ہے لہذا آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو آنخضرت میں ہی تواب میں فرمایا اے مربول کو آخرت میں پورا پورا بدلد دے گا۔ پھر آپ نے بی آیت کریمہ تلاوت فرمائی و یَوَ مَا یُعْرَض میں پورا پورا بدلد دے گا۔ پھر آپ نے بی آیت کریمہ تلاوت فرمائی و یَوَ مَا یُعْرَض اللہ نہیں ہے۔ اللہ فن کا کو آخریں کیا جائے گا تو آخیں کہا جائے گا کہ تم نے اپنے ایجھے اعمال کا بدلہ دنیا بی میں مال ودولت اور نیک نامی کی شکل میں لے لیا ہے۔ اب یہاں تمہارے لیے کوئی بدلینیں ہے۔ اب یہاں تمہارے لیے کوئی بدلینیں ہے۔

توفر مایا، کافروں سے کہا جائے گا کہ تم نے کھا پی لیا ہے پاکیزہ چیزوں کواپی ونیا کی زندگی میں اور ان سے فائدہ اٹھالیا ہے فائیؤم ٹیجر وُن عَذَابَ الْهُونِ پی آج کے دن شمیں ذلت ناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا بِمَا کُنْتُمُدُ تَسْتَکْمِرُ وُنَ فِى الْاَرْضِ

ہغَیْرِ الْحَقّٰ اللہ وجہ ہے کہتم تکبر کرتے تھے زمین میں ، دنیا کی زندگی میں ناحق۔ د دسروں کو حقیر سجھتے تھے کمز دروں اورغریبوں برظلم ئرتے تھے جس کاشتھیں حق نہیں تھاا گر الله تعالی سی کوجسمانی طور پر طافت وربنا دے مال و دولت ہے نواز دے تو اس کا پی مطلب تونبیں ہے کہ دوسروں کووہ دھکے مارتا پھرے اور زیاد تیاں کرے اس کا تو اللہ تعالیٰ في الأرض مَرَحًا "الله تعالى كالوحم ب ولا تمسن في الأرض مَرَحًا "اورنها زمن بِاكْرُ إِنَّكَ لَنْ تَخْدِقَ الْأَدْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا [بن اسرائيل : ٤ ٣] '' تم نہيں بھاڑ کتے زمين كواورنہيں پہنچ كتے يہاڑ دن كى بلندى تك ''تم به ہرحال یانچ حیوفٹ کے انسان ہی رہو گے لہٰذا ناحق غرور و تکبر نہ کر دادر آج شمصیں اس دجہ ہے بھی ذلت ناک عذاب دیا جائے گا وَ ہِمَا کُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اوراس وجہ ہے کہ تم نافر مانی کرتے تھے ہم دنیا ہیں کفروشرک ، کھیل تماشے اورلہو ولعب میں مصروف رہے اللہ تعالیٰ کی تو حید،اس کے پیغمبروں کی رسالت کوشلیم نہ کیا اور نہ بی قیامت کوحق مانالہٰذا آج ذلت ناک ع**زاب کامزه چ**کھو ۔



## 

www.besturdubooks.net

ا آب مثاوي ممين عَنْ الْهَيْنَا جارے معبودوا على فَاتِنَا لَيْنَ آب لے تیں ہم یہ بھا وہ چیز تعدینا جس سے ہمس ڈراتے ہیں ان مُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ الربي آبِ يَحول مِن تَ قَالَ فرمايا إِنَّمَا الْعِلْمُ عنْدَالله بِشُكَامُ الله تعالى كَيْنَ بِ وَأَبَلِغُ مُحْمَ اور مِنْ الله يَبْجُاتا مول مهي مَنَا وه چيز أرْسِلْتُ به جو مجھے بيغام ديا گيا ہے وَلٰكِنِّي أَرْ مَصَيْرُ اورليكن مِين و مِكْمَا مُولِ مِنْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ لُوكُ ناداني كُرتّ مِو فَلَمَّارَا وَهُ لِي جب ديكها أنهول في اس عذاب كو عَارضًا باول كي شكل میں مُستَقْبِلَ أَوْدِيَبِهِمْ جوان كى واديوں كے سامنے سے آرہاتھا قَالُوا كَهَ لِكُ هٰذَاعَارِضُ يه بادل م مُمْطِرُنَا جوبم يربارش برسائكًا بَلْ لِلْمُ هُوَمًا وه چيز ٢ اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ جَس كُوتُم جلدى طلب كرتے تھے ریعے سیہواہے فیفاعذائ آلیے اس میں عذاب بے دروناک تَدَقِدُ كُلُّ شَيْءِ مِيلَامِتُ كُرَتَى ہم چيزكو بِأَمْرِرَيِّهَا الْخِدب كے عَمْ مَ فَأَصْبَحُوا لِيلَ مِنْ كَالْ لُولُول فِي لَايُزَى إِلْاَمَلْكِنَهُمْ تہیں دیکھا جاتا ہے سوائے ان کے ٹھکانوں کے گے ذلک ای طرح نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ مَم بدلردية بي مجرم قوم كو-

ربطآيات:

يحصل سبق مين منكرتو حيدور سالت اورمعاد كاذكرتها ب اسي سلسلے مين قوم عاد كاذكر

فرماتے ہیں کہ انھوں نے انکار کیا توان کا کیا انجام ہوا۔ ارشادر بالی ہے وَاذْ کُوزَا خَا عَادِ اورآبِ ذكركري عادقوم كے بھائى كالعنى حضرت مود ماسلے كا۔ بياى قوم كے ايك فرد تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوانی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔حضرت ہود ملاہیے نے جار سوای (۸۰ ۴ م) سال قوم کوتبکیغ کی ،تو حید کی دعوت دی مگروه ایمان نہیں لائی اور کفروشرک بى ميں مبتلار ہے صرف چندلوگ ايمان لائے۔الله تعالی فرماتے ہيں إِذَا نُهَدَرَقَوْ مَهُ بالأخفاف جب أي المودمية في اين قوم كوا تفاف من - احقاف جمع ب حقف ك اور حسقف كامعنى بريت كاثيلا - چونكهاس علاقي ميس ريت كي برے برے شلے تھے اس لیے اس کواحقاف کہتے ہیں۔احقاف کاعلاقہ بحرین ،عمان ،حضرموت اور مغربی یمن کے درمیان کا علاقہ ہے۔ آج کل اس کا نام نجران ہے۔ اس علاقے میں حضرت ہود مالیا ہے تشریف لائے۔عاد براے قد وقامت اور ڈیل ڈول کی حامل ہے تا مند توم كلى - بياوگ اتن متكبر تھے كه باقى دنيا كوچينج كيا كرتے تھے ادر كہتے تھے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّة [حم بحده: ١٥] " بهم سے زیادہ طافت ورد نیامیں گون ہے۔ "تو فر مایا جب ڈرایا مود سُطِيد في الْحَاقِم كُواحْقاف مِن وَقَدُخَلَتِ النُّدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدُو مِنْ خَلْفِة اور محقیق از مرکیے ڈرانے والے اس سے آگے اور اس کے پیچھے ۔ ان سے پہلے بھی ڈرانے والے نی گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آئے۔

ہود مالیے کانسب نامداس طرح ہے ہود بن عبداللہ بن ریاح بن المخلو و بن عاو بن اوس بی ارم بن سام بن نوح مالیے۔ تو ان سے پہلے ان کے داوا حضرت نوح مالیے معوث موت ہوئے محضرت اور ایس مالیے ، حضرت شیٹ مالیے مبعوث ہوئے اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے فظیم المرتبت کی رسول مبعوث ہوئے ، حضرت ابراہیم میں ، حضرت اسحاق

مالئیا، حضرت لیقوب مالئیا، حضرت لوط مالئیا، حضرت یونس مالئیا، کے علاوہ ہزاروں پیغیبرتشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغیبر حضرت عیسی سیار ہیں۔ تمام پیغیبروں نے اپنی آئی اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دی اور کفر وشرک ہے منع فر مایا اور ان کو کفر، شرک کے بر کا نے اپنی آئی مے ڈرایا۔

حضرت ہود ملائے نے بھی قوم کو بہی سبق دیا اَلَّا تَعْبُدُوۤ الْاللّٰهَ کہنہ عبادت کرومگر صرف الله تعالیٰ کی ۔ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ، کوئی مشکل کشا ، حاجت روا ، فریادرس ، دست گیر ، بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے ۔ ان کے تم چڑھاوے چڑھا تے ہواور اپنی حاجق میں ان کو پکارتے ہووہ تمہارے کی کام نہیں آسکتے اور نہ ہی ان کو خدائی اختیارات حاصل ہیں ۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور کفروشرک ہے باز نہ آسکتو افرائی آخاف عَلَیٰ کُنے عَذَابَ یَوْ مِرِ عَظِیْمِ بِیْ مِنْ اللّٰهِ وَاوَ کُو دِیَا مِیں بھی اور بڑے دن کے عذاب میں مِنْ لا ہوجاؤ کے دنیا میں بھی اور بڑے دنیا میں جو اور میں بھی اور بڑے دنیا میں جو اور کی گرفت میں نہ آجاؤ۔ آخرت میں بھی ۔ تو فر مایا مجھے ڈر ہے کہیں تم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آجاؤ۔

اس کے جواب میں قائق اوم کو گول نے کہا آجنت التافیک الفیتنا اے مود ملائے الی آپ آئے ہیں ہمارے پاس تاکہ آپ ہنادیں ، پھیردیں ہمیں ہمارے معبودول سے ۔ صرف ایک خداکی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام معبودول کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤا جداد عبادت کرتے آئے ہیں ۔ سورہ ہود میں ہمودول کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤا جداد عبادت کرتے آئے ہیں ۔ سورہ ہود میں ہم قوانو ایل ہود و ما نیٹن بیتی آپ مارے ایا کہ وہ سے انہیں الائے آپ ہمارے پاس کن بیٹارے کی الفیتنا عن قولت و ما نیٹن کی بیٹارے کی الفیتنا کی قولت و ما نیٹن کی بیٹارے کی الفیتنا کی قولت کی بیٹارے پاس کی بیٹارے کی الفیتنا کی قولت کی بیٹارے پاس کی بیٹارے کی بیٹ

www.besturdubooks.net

وجه اوربيس بين بم آب يرايمان لان والے "الثاب كما إنْ نَفُولُ إلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ الْهَتِنَا بِسُوْءِ " بَمْ بِيلَ كَتِي مُرْتَكِيف يَنْجِالَى بِصَصِيلَ مَارَبُ عُداوَل مِيل س بعض نے ۔'' آپ یا گلوں والی بہلی بہلی باتیں کرتے ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ ) کہ ہمارے خداؤں کی تو ہین کرتے ہیں ہمارے خداؤں نے آپ کو یا گل بنا ڈیا ہے ہم اینے باپ دادا ے دین کوچھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ ہمیں عذاب کی وطمکی دیتے ہیں فائتاہما تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ لِيلَ لِي آئين وه چيزجس في ألب مين ورات بيل اگر ہیں آپ پچوں میں ہے۔اگر آپ اپنے دعویٰ میں سے ہیں تو ہم پرعذاب لے آئیں۔ حضرت مود ماليك في جواب ديا قال فرمايا إنَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ بِ شک علم الله تعالیٰ کے پاس ہوہ جانتا ہے کہ اس نے تم پر کب عذاب بھیجنا ہے یہ میرا کام نہیں ہےاورنہ ی بین اس کی تاریخ ہے واقف ہول۔میراکام نیے سے وا بَلِغُ کے ما أُرْسِلْتُ بِهِ اور میں پہنچا تا ہوں شھیں وہ چیز جو پیغام مجھے دیا گیا ہے۔ میں شھیں تو حید ك رعوت دے رہا ہوں ، قيامت ہے آگاہ كررہا ہوں ، الله تعالى كے احكام پہنجارہا ہوں اور انجام بدے آگاہ کررہا ہوں ، اپنافرض مصی بور اکررہا ہوں ولیجنی آرسے قَوْمًا تَخْصَلُونَ اورليكن مين تمين وكيور بابول تم لوگ ناداني كرتے ہو، حماقت كرتے ہوکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیانہیں ہو، کقر ، شرکف پراڑے ہوئے ہو اورالٹا چیلنج کرتے ہو کہ جوعذاب لانا ہے لے آ۔ یکٹی حماقت کی ہات ہے کہ اینے منہ ہے عذاب ما تک رہے ہو۔ بالآخر قوم پرعذاب کا وقت آگیا ہے ۔۔۔ قوم عاديرالله تعالى كاعذاب

الله تعالى نے اس قوم پرتین سال تک قط مسلط کردیا سبعی کوفوم عاد سخت قط میں

مبتلا ہوگی تو اس نے ایک وفد دعا کے لیے مکہ مرمہ بھیجا تا کہ وہاں جاکر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کاس زمانے میں بیت اللہ کی محارت تو سیلاب کی وجہ سے منہدم ہوچکی تھی مگر پھر بھی لوگ اس جگہ کا طواف کرتے تھے اور وہاں جاکر اللہ تعالیٰ سے دعا کیں کرتے تھے۔ تو ایک وفد مکہ مرمہ بھیجا اور خود بتوں سے ما نگنے لگے کہ قحط دور کر دو۔ بہ ہر حال اِدھر قوم نے دعا کی اُدھر وفد نے بارش کے لیے دعا کی تو بادل کا ایک طرف متوجہ ہوا۔ انھوں نے خوشی کے مارے بھنگڑ ا ڈالا اور کہنے لگے اب بارش ہوگی۔

100

خُدُوُا رِمَادًا لِا تَبْقِیُ مِنَ الْاَ حَدِ مِنْ عَادِ

" بیسیائی مائل جلا ہوابادل لےلویہ قوم عادیں سے کی کؤئیں چھوڑے گا۔"
انھوں نے کانوں سے بیآ واز تی گرنہیں مانے اس میں سے رب تعالیٰ نے بڑی تیز ہوا
، چلائی ۔ ہوانے ان کی پانچ پانچ من، چھ چھمن کی لاشوں کؤمیل میں ، دودومیل دور پھینک
دیا۔ ایسے لگتے تھے جیسے تھجوروں کے تنے اکھڑ بے بڑے ہیں۔ تو فر مایا کہ جب دیکھا
انھوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں جوان کی وادیوں کے سامنے سے آرہا تھا تو کہنے
انھوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں جوان کی وادیوں کے سامنے سے آرہا تھا تو کہنے
لیے یہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔ گر ادھر سے ارشاد ہوا بیل کھو متاالمن تنفی جلنتی ہوا
بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے کہ لے آو کوہ چیز جس سے تم ہمیں ڈراتے
ہو دیئے یہ وا ہے تیز و تند فینھا عَذَا ہے آئیٹھ اس میں درد ناک عذاب ہے

تُدَمِّرُكُلُّ شَيْءِ بِإِمْرِرَ بِهَا جوملياميث كرتى ہم شكوا ہن رب كے هم سے سورة الحاقہ ميں ہم سنخرها عليهم سبع ليالٍ وَ ثَلمنِيةَ آيَامٍ جوان پر متواتر سات راتيں اورآ مُدون تك چلتى ربى حتى كورايا فَهَلْ تَداى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةِ [آيت: ٨]" كيا آورآ مُدون تك چلتى ربى حتى كورايا فَهَلْ تَداى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةِ [آيت: ٨]" كيا آپ ديكھتے ہيں ان ميں سے كى ايك فردكو بھى بچا ہوا۔"فر مايا فَاصْبَحُوٰ الَا يُرَى اللّه مَا سِينَ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی آسان پر بادل اٹھتے تھے تو آخضرت علائی پر بیٹان ہو جاتے ۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ بڑت نے دریافت کیا کہ حضرت! آپ پر بیٹان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فر مایا عائشہ بجھے ڈر ہے کہ یہ بادل ویسے ہی نہ ہوں جیسے قوم عاد پر آئے تھے اور اٹھیں تباہ کر دیا تھا۔ ای لیے جب تیز ہوا چلی تھی تو آخضرت میں اللہ م ایڈ اللہ م ایڈ اسکٹ نہ ما اندسکٹ بہ ما الد میں اس ہوا اور جو بجھ اس کے اندر ہے اور جو بچھ بیساتھ لے کر آئی ہاں کی من شرّھا و شرّ ما فیھا و شرّ ما ادسکٹ '' اور بہتری کا سوال کرتا ہوں ۔ وا عُودُ بِک مِن شرّھا و شرّ ما فیھا و شرّ ما ادسکٹ '' اور بہتری کا سوال کرتا ہوں ، وا عُودُ بِک مِن شرّھا و شرّ ما فیھا و شرّ ما ادسکٹ '' اور بہتری کا سوال کرتا ہوں ، وا عُودُ بِک مِن شرّھا و شرّ ما فیھا و شرّ ما ادسکٹ '' اور بہتری کا سوال کرتا ہوں ہوا کے شرے اور جو پچھاس میں ہاں کے شرے اور جو پچھاس میں ہاں کے شرے اور جو پچھاس میں ہوا کے کرآئی ہے اس کے شرے اس کے شرے ۔''



وَلَقَانُ مُكَنَّا اللَّهُ مُ فِينِهَا إِنْ مَّكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُ مُرسَمُعًا وَ أَبْصَارًا وَ أَفِكُ اللَّهِ أَفِيا آغَنَى عَنْهُمْ سَمَعُهُمُ وَلَّا ٱبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِكَ تُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوْ إِيجُكُونَ بِالْبِ عَاللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مِمَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُ زِءُوْنَ ﴿ وَلَقَلْ آهُلُنَا مَا حَوْلُكُمْ مِنَ الْقُراي وَصَرِّفُنَا الْإِيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ فَلَوْلَا نَصُرَهُ مُ إِلَّانِينَ اتَّخَذُ وا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْيَانًا الْهَتَّ بِلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذِلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَانُوْ إِيغَتُرُوْنَ ﴿ وَإِذْ صَرُفْنَا إِلَيْكَ نَفُرُ احِنَ الْجِينَ يَبِنْتُمِعُونَ الْقُرْإِنَّ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوۤ الْضُوُّوا فَكُمَّا فَخِي وَلَوْ اللَّهُ قُومِهِ مُرمُّنُذِرِينَ ﴿ قَالُوا يُقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَا أُنْزِلَ مِنْ بِكُنْ مُولِي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكُنْهِ يَهُدِئَ إِلَى الْحِقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُسْتَقِيِّمِ ۚ يَقُومُنَا آجِيبُوا دَاعِي الله و امِنْوَا بِمِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُونِكُمْ وَيُجِزُكُمْ مِنْ عَنَابٍ اَلِيْمِ وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُغِيزِ فِي الْكَرْضِ وَ ليس لَهُ مِنْ دُونِهَ أَوْلِياءُ الْوَلِيكَ فِي ضَلْلِ مُبِينٍ ﴿

سَمْعُهُ أَن كَان وَلا آبْصَارُهُ م اورندان كي آنكيس وَلاَ آفِدَتُهُمْ اورندان كول مِن شَيْ مَحْجُمُ إِذْ كَانُوْايَجْحَدُونَ " باليتالله ال واسط كروه الكاركرت شفالله تعالى كي آيتول كا وَحَاقَ بهم اور کھیرلیاان کو مّا اس چیزنے کائوابہ یَسْتَهٰزِءُونَ جس کے ساتھوہ مُصْمَا كُرِيْ عَ وَلَقَدْاَ هُلَكُنَا اور البتَّ تَحْقَيْق بم ني بلاك كيا مَا حَوْلَكُ مِنَ الْقُرِي تَمْهار ارد كردى بستيول كو وَصَدَّ فَنَاالًا إِنَّ اور پھیر پھیر کربیان کیں ہم نے آیتی لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ تاکہ بوٹ آئیں فَلَوْلَانَصَرَهُمُ الَّذِيْرِ يُلِي كُول نهددك الله كَالْحُول فِي التَّخَذُوامِنُ دُونِ اللهِ جَن كوبنايا انهول نے اللہ تعالی سے نیچے نیچ قربانا تقرب کے لي المِهَا معبود بَلْضَالُواعَنْهُمْ بلكهوه مم موكَّان ع وَذٰلِك إِفْكُهُمْ اوربيان كالجهوث ها وَمَا كَانُوْايَفْتَرُوْنَ اوروه جوافتراكرتِ ت وَإِذْ صَرَفْنَا آلِيُك اورجس وقت يجير دياجم ني آپ كى طرف نَفَرًا مِّنَ الْجِرِ " الكَاكُروه جنات مِينَ سَيْمَ عُوْنَ الْقُرْانَ سَنْتَ سَعُوه قرآن فَلَمَّا حَضَرُوهُ پس جس وقت وہ جنات حاضر ہوئے تلاوت کے وقت قَالُوًا كَهَ لِكُ أَنْصِتُوا خَامُونُ رَبُو فَلَمَّاقُضِي لِيل جب وه حتم كياكيا وَلَوْالِلْ قَوْمِهِمْ وه پُرے اپن قوم كى طرف مُنْذِرِيْن ورات موع قَالُوا كَمِنَ لِكُ يُقَوْمَنَا الهماري قوم إِنَّاسَمِعْنَا

كِتْبًا بِ شُك بم نِينَ الكِ كتابِ أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُؤسِّى جونازل كُ كُلُ جواس سے پہلے ہیں یَعْدُی اِلْکَ الْحَقّ راہ نمائی کرتی ہے قت کی وَ إِلَی طَرِيْقِ مُسْتَقِيْمِ اورسيد هراسة كى طرف يقومناً المرى قوم أجِيْبُوْادَاعِيَ اللهِ بات مانوالله تعالى كى طرف دعوت دين والى وَامِنُوا به اوراس برايمان لا وَ يَغْفِرُ لَكُمْ قِنْ ذُنُو بِكُمْ بَخْشُ دِ عُكَاتَمْهَارِ عَكَنَاهُ وَيُجِرْكُمْ قِنْ عَذَابِ آلِيْمِ اور پناهد عالمتهين دردناك عذاب سے و مَن لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ اورجوقبول نهيں كرے گا الله تعالى كى طرف بلانے والح كى بات كو فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ لِي وَهُمِينِ عاجز كرنے والا زمین میں وَلَیْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ آولِیاتِهِ اورنداس کا کوئی کارساز ہے 

ماقبل سے ربط:

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے قوم عاد کوتو حید ہے انکار اور تکبرو غرور کی وجہ تباہ و ہرباد کیا اور مشرکین مکہ کویہ بات سمجھائی کہ اگرتم نے بھی قوم عاد کی طرح اللہ تعالی کی تو حید اور جمارے پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا اور قیامت کا انکار کیا تو تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا۔

ای سلسلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُمَ ﷺ مُونِمَا اور البت تحقیق ہم نے ان مُکن کُنگ مُونِمَ وَلَوْم کوان چیزوں میں اِن مُکننگ مُونِيهِ نہیں قدرت دی

تم کوان میں۔ان کو جیسے وجود دیئے ،جسمانی قوت دی ، مال ودولت دی ، دنیا کی ترقی کے جینے اسباب دیئے وہ تصین نہیں دیئے۔ سورة سبا آیت نمبر ۴۵ میں ہے وَمَا بَلَغُوْا مِنْ اللّٰ عَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

تو فرمایا ہم نے ان کوقدرت دی ان چیزوں میں کنہیں قدرت دی ہم نے تم کو ال چيزول ميل وَجَعَلْنَالَهُمْ سَمْعًا قَانِصَارًا قَافَيدةً اورجم في بنائ ال كيا کان اور آئکھیں اور دل کان سننے کے لیے، آئکھیں دیکھنے کے لیے، دل غور وفکر کرنے کے لیے۔ کانوں کے ساتھ حق کو سنتے ، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کود کیستے ، دل کے ذریعے حق کو سمجھتے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظیم تعمتیں عطافر مائیں مگر انھوں نے ان کو سمجھے طريقے سے استعال نہيں كيا جس كا نتيجہ بير موا فَمَا أَغُنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أَفْهَدَتُهُمْ قِينَ شَيْء لِي نَهُام آئة ان كان كان اورنه أنكصيل اور نہ دل کچھ بھی ۔ کسی چیز نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ نیاوگ اندھے، بہرے بن گئے حق کو قبول کرنے کے بجائے انبیائے کرام علیا کا مخالفت شروع کردی اڈھےانہ ا يَجْحَدُونَ لِإِلْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله واسط كدوه الكاركرت تصالله تعالى كي آيتون كاروه اند هاوربهر مو چكے تھ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْ ابِهِ يَنْتَهْزِءُوْنَ اور كَمِيرلياان كواس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ وہ قیامت کا ، اللہ تعالیٰ کی گرونت کا نداق اڑاتے تھے۔اللہ تعالیٰ کےعذاب نے ان کو گھیرلیا۔ صرف قوم عاد کی بات نہیں بلکہ اے کے والواجس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا افکار، رسالت اور قیامت کا افکار، احکام الہی کاتمسخراڑ ایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔
ال سے تم عبرت حاصل کرو۔ اگرتم باز نہ آئے تو تمہار ابھی ویبا ہی حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدُا هُلَکُنَا مَا حَوْلَ کے فرق الْفَدٰی اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے اردگرد کی بستیوں کو قوم ثمود، قوم لوط کو تباہ کیا۔

محے دالے جب شام کے تجارتی سفر پر جاتے تھے ان اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزر کر جاتے تھے۔ ان کی طرف دیکھے کرعبرت حاصل کرویہ لوگ بھی تمہاری طرح نافر مان تھے لہذاان کوہم نے ہلاک کیااورتم ان کے حالات سے داقف ہو۔

فرمایا وَصَدَّ فَنَاالْایْتِ اَعَلَّهُ مُی یَرُ جِعُوْنَ اور ہم پھیر پھیر کی کر دیاں کرتے ہیں آیات کو و دلائل کوتا کہ بیلوٹ آئیں ہدایت کی طرف اور کفر، شرک چھوڑ دیں ۔ مسئلہ تو حید سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے مختلف طریقے اختیار کیے ۔ یہاں فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَ هُمَّهُ الَّذِیْنَ پس کیوں نہ مدوکی ان لوگوں کی ان جھوٹے خداؤں نے اللّہ خَدُو اُمِن دُوْنِ اللّهِ قَدْرُ اِللّهِ قَدْرُ اَللّهِ اللّهِ عَلَى ۔ ان کے سوا الله تعالی کے سوا بہت سے معبود بنار کھے تھے جن کے متعلق ان کاعقیدہ تھا مَا نَعْبُ کُھُمْ اللّهِ لِیُقَدِّ ہُونَا اِلّی اللّهِ ذُلْفی [الزمر: ۱۳]" ہم توان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالی کا تقرب دلاتے ہیں۔' ان کی عبادت کر کے ہم اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ان کے سوااللہ تعالی تک ہماری عبادت کرکے ہم اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ان کے سوااللہ تعالی تک ہماری کہنے خوالی کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ان کے سوااللہ تعالی تک ہماری عبادت کر کے ہم اللہ تعالی کی فریاد براہ راست سنتا ہے وہ ساری مخلوق کا رب ہو مالک ،خالق ہے اور وہی سب کی ضرور تیں پوری کرتا ہے اس نے خدائی اختیارات ہے ، مالک ،خالق ہے اور وہی سب کی ضرور تیں پوری کرتا ہے اس نے خدائی اختیارات

اسمی کونہیں دیئے۔ برشے کا رب ، ند براور متصرف اللہ تعالی ہے لہذا جولوگ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آجائے ہیں ان کوکوئی نہیں بچاسکتا۔ جن کوئم پکارتے ہو، بجدے کرتے ہو، جا جنیں مانگتے ہو، مصیبت کے وقت وہ تہاری کوئی مد ذہیں کر سکتے ۔ تو فر مایا ہیں گیوں نہمد دکی ان کی انھوں نے اللہ تعالی سے نیچے نیچ تقرب کے لیے اللہ نہمائی انھوں نے اللہ تعالی سے نیچے نیچ تقرب کے لیے اللہ بن ضَافَ اعْدُهُمُهُمُ الله وہ تو گم ہو گئے ان سے۔ ان میں سے تو کوئی نظر ہی نہ آیا وہ کیا لدد کرتے فر مایا و ڈلک افکھ نے اور ایوان کا جموث تھا کہ فلاں خدا کا شریک ہے اور فلاں خدا کا شریک ہے اور فلاں خدا کا شریک ہے اور فلاں خدا کا شریک ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہیں اور وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں ۔ کوئی کہنا ہے عزیر مالیہ ہمیں چھڑ الیس کے اور کوئی حضرت عیسیٰ مالیے کو نجات دوری دہندہ مجمتا ہے کہ یہ ہماری حاجات پوری دہندہ مجمتا ہے کہ یہ ہماری حاجات پوری کرتے ہیں اور ہماری بگڑیاں بناتے ہیں اور پھر قیامت والے دن ہمیں ساتھ لے کرتے ہیں اور ہماری بگڑیاں بناتے ہیں اور پھر قیامت والے دن ہمیں ساتھ لے کرتے ہیں اور ہماری بگڑیاں بناتے ہیں اور پھر قیامت والے دن ہمیں ساتھ لے کرتے ہیں دورخل ہوجا کیں گ

کر دیا کوئی ان کوخدائی گرفت سے نہ بچاسکا۔ آج تم اے کے والو! ان کی عمارتوں کے کھنڈر آئکھوں سے دیکھتے ہولہذاتم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کوشلیم کرلو۔

تم اشرف المخلوقات موكرنافر مانى كرتے مو اب جنات كا قصد من لو ان ميں خيركى استعداد كم ہے ليكن وہ قرآن كو سفنے كے ساتھ بى ايمان لے آئے -فر مايا وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكُ نَفَرًا فِي الْجِينَ اور جس وقت چيرديا بم نے آپ كی طرف ایک گروہ جنات میں ہے متوجہ كرديا آپ كی طرف -

شانِ نزول:

ان آیات کا شان نزول بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ آنخضرت مَلْقِيلًا كونبوت ملنے سے پہلے جنات اور شیاطین اوپر آسانوں كی طرف آتے ماتے تھاور فرشتوں کی کچھنہ کچھ گفتگون لیتے تھے۔جس دن آپ مَنْ اَلَیْ کونبوت ملی اس دن پہرے سخت کر دیئے گئے۔ جنات میں یہ بات پھلی کہ ہم پہلے اوپر آتے جاتے تھے سنتے تھے اتن بخی نہیں تھی اب اتن بختی ہوگئی ہے اس کی وجہ تلاش کرو۔ تو اس سلسلے میں انھوں نے صیبین کے مقام پر جو جزائر میں ہے اور بعض نے نینوابھی ککھا ہے جوعراق میں ہے۔ وہاں کانفرنس منعقد کی اور اس پرغور کیا کہ ہم پریابندی کیوں لگی ہے؟ اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں وفو دہیجے۔ان میں سے ایک وفد عرب کے علاقہ میں تہامہ کے مقام پر گیاان میں سے پانچ جنوں کے نام ہمیں ملے ہیں۔ ابن دریدہ کے حوالے ہے ایک کا نام مشی، دوسرے کا نام ناشی تھا، تیسرے کا نام مناصین ، چوتھے کا نام ماضراور یانچویں کا نام الاحقب تھا۔ان کوعرب کےعلاقے کی طرف بھیجا گیا کہم وہاں جا كر تحقيق كروكه بم پريابندى كيول كى ہے؟

ٱنخضرت عليقالياس ونت چند ساتھيول حضرت عبد الله بن مسعود رخائفه ، حضرت بلال ہُٹاتنہ، حضرت زید بن حارثہ ہٹاتھ کے ہمراہ تبلیغ کےسلسلے میں طائف کےسفریر تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان بطن نخلہ کے مقام پر آپ مالیا کے ساتھیوں کونماز پڑھانا شروع کی ۔اس وقت نہ تو اذان تھی اور نہ یانچ نمازیں فرض تھیں ۔ فجر اور عصر کی نمازیں تھیں شام کی نماز فرض نہیں تھی۔ آنخضرت مالی آئے نماز میں قر آن کریم پڑھ رہے تھے کہ پیہ یا پچ یا سات یا نو جنات تصیبین کے مقام سے پہنچے ،عربی جانتے تھے قرآن کریم کی فصاحت وبلاغت سے متاثر ہوئے اور آسانوں پر جانے کی یابندی کی وجہ بھی سمجھ گئے کہ نزول قرآن کی وجہ ہے آسانی راستوں پر سخت پہرے لگادیئے گئے ہیں۔اور پیر جنات و ہیں ایمان لے آئے۔نہ آنخضرت مَالیّن نے ان کودیکھا اورنہ صحابہ کرام مَرَثِن نے ان کو ويكهااورن پاچلا- بخارى شريف كى روايت ك اذنته شَهَ شَجَرَةٌ جب يه جنات ایمان قبول کر کے چلے گئے تو درخت نے بتلایا کہ اس طرح جنات آئے تھے آپ مَالْیَافِاکا قرآن س كرايمان كي آئے اور يلے گئے - آخضرت علي في فيركى نماز ميں ساٹھ آيات سے لے کرسوآ یات تک پڑھتے تھے اور اس ہے کم اور زیادہ بھی ثابت ہیں مگر ائمہ کو حکم ہے مقتدیوں کا خیال رکھیں کہ مقتدیوں میں بوڑ ھے بھی ہوں گے ، بیار ، کمزور اور مسافر بھی ہوں گے،حاجت مندبھی ہوں گےلہذانماز ملکی پھلکی پڑھائیں۔

جن صحابی ہوسکتا ہے یانہیں:

علمائے کرام کااس میں اختلاف ہے کہ آیاوہ جن صحابی کہلائیں گے یانہیں۔جمہور فرماتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں اگر چہ آنخضرت مَثَلِیَا نے ان کونہیں دیکھا مگر انھوں نے تو آنخضرت مَثَلِیَا کے کودیکھا ہے اور صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں

آنخضرت عَلَيْنَا كُود يكها مواورا يمان كى حالت ميں فوت موا مو، وه صحالي ہے۔اس كے بعدسورہ جن نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے جنات کی پوری تقریر بیان فرمائی ۔ان جنات نے جب واپس جا کرقوم کوڈرایااورایمان کی دعوت دی توجوان میں سے سعادت مند تھے وہ ایمان لے آئے اور جو انسانوں کی طرح ضدی تھے وہ ایمان نہ لائے ۔ سورة جن آيت بمبر اامي ب وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآنِقَ قِدَدًا " اوربِ شک ہم میں سے نیکو کاربھی ہیں اوراس کے علاوہ لیعنی بدکاربھی ہم مختلف راستوں پر بے ہوئے ہیں۔ ' جنات میں مسلمان بھی ہیں ، یہودی ،عیسائی اور ہندو، سکھ وغیرہ بھی ہیں۔ جتنے فرقے انسانوں میں ہیں اس سے زیادہ جنات میں ہیں۔انسان میں خرزیادہ ہے بنسبت جن کے۔ چونکہ جنات میں استعداد کم تھی اس کیے اللہ تعالیٰ نے جنات میں کوئی مستقل پنجیبرنہیں بھیجا ان کو انسانوں کے تابع رکھا۔ان کی بودو ہاش بھی انسانوں میں ہے۔ ہرجگہ اور ہرگھر میں رہتے ہیں۔جس وفت نمازی نماز میں سلام پھیرتا ہے اور السلام علیکم ورحمة الله کہتا ہے تو وائیں بائیں طرف والے نمازیوں کی نیت کرتا

فقہائے کرام اُور اُنے ہیں کہ جب انسان جنگل میں اکیلانماز پڑھ رہا ہوتو سلام کے وقت دائیں ہائیں والے فرشتوں کی نیت کرے اور اس کے آس پاس جوموئن جنات ہیں ان کی نیت کرے ۔ تو جنات ہرمقام پرموجو وہوتے ہیں۔ ان کا ذکر ہے۔ فرمایا وَاِذْصَدَ فَا اَلَیْکَ نَفَدُ اِنْمِیْنَ الْحِیْنَ اور جس وقت پھیرا ہم نے ایک گروہ آپ کی طرف جنات کا یَسْتَمِعُون کَ الْقُولُ اَنْ سَنَة سَقے وہ قرآن بڑے فور سے فرمایا کی اُنٹی وقت وہ حاضر ہوئے تلاوت کے وقت قالُول کہا انھوں فکھ اُنٹی کہا انھوں فکھ کی انتہا ہیں جس وقت وہ حاضر ہوئے تلاوت کے وقت قالُول کہا انھوں

نے ایک دوسرے کو آفیصتوا خاموش رہو۔ قرآن پاک کے آواب میں سے ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تواس کو خاموش کے ساتھ سنا جائے۔ پھر نماز میں ہوں تو سننا، فرض اور واجب ہے۔ اگر نماز میں کوئی آدمی امام سے ساتھ قرائت کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور نماز سے باہراگر قرآن کریم کی تلاوت ہور نبی ہوتو سننا مستحب ہے خاموش اختیار کرے۔

ای لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بلند آواز ہے قر آن کریم کی تلاوت کرنے والا گناہ گار ہے کیوں کہ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں یاسوئے ہوتے ہیں یاکوئی تعلیم میں لگا ہوا ہے یا کوئی بیار ہے تو وہ تو نہیں من سکتے لہذا بلند آواز سے پڑھنے والا بی گناہ گار ہوگا۔ مگر قیامت کی نشانیوں میں سے بی بھی ہے کہ مجدوں میں آوازیں بلند ہول گی اور شور ہوگا اور ایسے لوگ بیدا ہوں گے قراء فسقة " پڑھنے والے نافر مان اور فاس ہوں گے۔ " قرآن پاک کا اوب بیہ ہے کہ ایسی جگہ پڑھو جہال لوگ توجہ کے ساتھ سیں ، نہیں سنتے تو آ ہت ہر مو

ید مسئلہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایک آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہوتو بلند آواز سے قر آن پڑھنا جا ترنہیں ہے سے قر آن پڑھنا جا ترنہیں ہے خاموثی سے پڑھو۔

توجنات نے ایک دوسرے کو کہا خاموش رہو فَکمَّا قَضِی پی جس وقت قرآن کریم کی تلاوت پوری کرلگی وَلَوُ اللَّ قَوْمِهِ مُمُنْذِدِیْنَ وہ پھرے اپی قوم کی طرف ذراتے ہوئے۔ یہاں ہے واپس جاکراپی قوم کور پورٹ پیش کی فَالُوُا کہنے لگے یٰقَوْمَ نَا اَے ہماری قوم اِنَّاسَمِ عَنَا جِ نُبًا ہے شک ہم نے سی ہے ایک

ستاب أنْزِلَمِنُ بَعْدِمُولِي جونازل كَالنَّيْ مُويُ مَاكِيم كَ بعد عيسىٰ مَالْكِ كَانام بين

لیااس کی وجہ بعض حفرات تو یہ بتاتے ہیں کہ جنات یہودی تھاس کیے موئی مالیا ہے کانام ایااور بعض حفرات کہتے ہیں کہ بین اصل بات یہ ہے کہ مرکزی کتاب تو تو رات ہی تھی انجیل کی حیثیت ضمیعے کی تھی جیسے اخبار شائع ہوتا ہے اور بعد میں ضمیمہ شارئع کرتے ہیں۔
انجیل کی حیثیت ضمیعے کی تھی جیسے اخبار شائع ہوتا ہے اور بعد میں ضمیمہ شائع کرتے ہیں۔
انجیل رب تعالیٰ کی تجی کتاب ہے حصرت عیسی مالیا پر نازل ہوئی ہے لیکن ہے تو رات کا تمتہ اور ضمیمہ، اصل کتاب تو رات ہی ہے۔ اس لیے اس کا حوالہ دیا کہ جو کتاب موئی ہے بیان کے بعد نازل ہوئی ہے بیان کے بعد نازل ہوئی ہے بیان کے بعد نازل ہوئی ہے سے اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔
موئی مالیا ہے کہ تعد نازل ہوئی ہے بیان کے بعد نازل ہوئی ہے۔
موئی مالیا ہے کہ تعد نازل ہوئی ہے بیان کے بعد نازل ہوئی ہے۔
موئی مالیا ہے کہ تعد نازل ہوئی ہے بیان کتابوں کی جواس سے پہلے ہیں۔

تورات، انجیل، زبوری تقدیق کرتی ہے اور دیگر آسانی صحفول کی تقدیق کرتی ہے یہ نیفریق کی انتخاب میں کی راہ نمائی کرتی ہے والی طریق منتقیلیہ اور سید صدا سے کی راہ نمائی کرتی ہے لہذا یقومَنا آسے میری قوم آجینی و ادای الله علی الله علی کی کرف ہے لہذا یقومَنا آسے میری قوم آجینی و وہیں الله علی کی طرف دعوت دین والے محدرسول الله علی کی ہم تو وہیں اس پر ایمان کے آئے ہیں اور اب مسمیں دعوت دے رہے ہیں الله تعالی کے دائی کی مات مان لو و اُمِنو اید اور اس پر ایمان کے آئے ہیں اور اب مسمیں دعوت دے رہے ہیں الله تعالی کے دائی کی مات مان لو و اُمِنو اید اور اس پر ایمان کے آئے ہیں اور اب تعمیل دعوت دے رہے ہیں دور ب تعالی معاف کر وہ تم ہمارے گناہ معاف کر وہ تم گناہ معاف کر وہ کا وہ چر گئاہ من کے ایس دور دور گار در دنا کے عذاب دے گا وہ چر گئاہ من کے گناہ دے گا پر وردگار در دنا کے عذاب

اور می کھی ان کابیان ہے وَمَنْ لَانْ جِبْ دَاعِیَ اللهِ اور جو تبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو فَلَیْس بِمُعْجِزِ فِی الْاَرْضِ کہا وہ

نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں اللہ تعالیٰ کو۔ وہ رب تعالیٰ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا۔ اور بیادر کھنا! وَلَیْسُ لَا مِنْ دُونِ اَ اَوْلِیْنَ اِسَ کے لیے اللہ تعالیٰ سے یے کوئی کارساز، کوئی ساتھی، کوئی پناہ دینے والا۔ اے ہماری قوم! اللہ تعالیٰ کے واعی پر ایمان لاؤ تہاری نجات اسی میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے واعی کی بات نہیں مانت اور جو اللہ تعالیٰ کے واعی کی بات نہیں مانت اور جو اللہ تعالیٰ کے داعی کی بات نہیں مانت اور جو اللہ تعالیٰ کے داعی کی بات نہیں مانت اور جو اللہ تعالیٰ کے داعی کی بات نہیں مانت اور جو اللہ تعالیٰ کے داعی کی بات نہیں مانت اور جو اللہ تعالیٰ کے داعی کی بات نہیں مانت کو اللہ کوئے ضلی میں اور نے کے بعد واپس جا کر تصمیدیں کے مقام پر اپنے جنات کور بورٹ پیش کی۔ جنات کور بورٹ پیش کی۔



## أوكثر

يَرُوْا اَنَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضَ وَلَهُ يَغَى بِعَلْقِبِ قَ بِقْدِدٍ عَلَى اَنْ يَغْفِى الْمَوْقُ بِلَى إِنَّهُ عَلَى عُلِّ شَىءٍ قَدِيْرُ وَ وَيُوْمَ يُعْرَضُ الْكَذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ الْكِيْسَ هٰذَا رِبَالْحَقِ وَ عَانُوا بَلْ وَرَتِنَا قَالَ فَنُ وَقُوا الْعَنَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكَفَّرُونَ وَ عَانُوا بَلْ وَرَتِنَا قَالَ فَنُ وَقُوا الْعَنْ مِنَ الرَّيْسُلِ وَلَا تَسْتَعْفِلُ الْمُعَلِّ وَلَا تَسْتَعْفِلُ اللَّهُ وَالْمَا الْمُعَلِّ وَلَا تَسْتَعْفِلُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْفُلِي عُونَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُونَ فَي اللَّهُ وَمُ الْفُلِي عُلْلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ وَمُ الْمُعْلِقُونَ فَى اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُؤْمِ الْمُعْلِقُونَ فَي الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ وَمُ الْمُعْلِقُونَ وَالْمُعْمِ وَالْمُولِ وَالْمُعْمِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَمُ الْمُعْلِقُ وَمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُ وَمُ الْمُعْلِقُ وَمُ الْمُعْلِي عُلْلِ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعِلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ

اَوَلَهُ يَرَوُا كَيابَيْسِ وَيَحَةَ اَنَّاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ اللَّهُ الَّذِي وَلَمُ يَعْیَ اللَّهُ ا

اس سے پہلے دوسم کے آدمیوں کا ذکر تھا۔ ایک وہ جو کہتے ہیں دہ آؤنی عطافر ماکہ میں اُن اُشکر نیع متنا الّتی آئع مت علی '' اے میر سے دب مجھے تو فیق عطافر ماکہ میں شکر اداکروں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کیس اور میر سے والدین پر کیس آپ کا وعدہ سیا ہے ہے تیامت آئے گی۔' اور اس کے مدمقابل دوسری قتم کے لوگوں کا ذکر تھا جھوں نے کہا اپنے والدین کو کہ تف تمہار سے او پر کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکا لا جاؤں گا قبر سے ۔ یعنی بڑی تختی کے ساتھ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالی ان کو سمجھانے کے لیفر ماتے ہیں تاکہ اتمام جمت ہو جائے جا ہے کوئی مانے یانہ مانے۔

نے پیدانہیں کے اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور نے پیدا کیے ہیں۔ چند دہر یوں کے سواکوئی بھی اس کامنکرنہیں ہے اور بیاد ہریے بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیسب میچھ خود ہدخود ہور ہاہے رب کوئی نہیں ہے ،معاذ اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتار ہتا ہے ان بڑی عمر والے حضرات کو یاد ہوگا کہ ہے ۱۹۳۸ء یا ۱۹۳۸ میں جب روں پورے عروج پر تھا اور اس نے اپنے باطل نظریات منوانے کے لیے یانچ کروڑ انسانوں کوتل کیارب تعالیٰ کےخلاف بغاوت کی کہرب کوئی شے ہیں ہے اور اپنے ملک ہے دو جناز ہے نکا نے ایک خدا کا اور ایک مذہب کا۔ وہ اس طرح کہ جاریا ئیوں پر علامتی چیزیں رکھیں اوپر پھول ڈالے اور بے شارمخلوق بھنگڑے ڈالتی ہوئی ساتھ چلی سرحدیر جا کلاان کولاتیں رسید کیں ، ڈیٹرے مارے اور پھینک کروایس آ گئے کہ ہم نے خدا اور مذہب کا جنازہ ملک سے نکال دیا ہے۔ یہاں اب نہ مذہب ہے اور نہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ پچھ صد بعد ہٹلر نے ان برحملہ کر دیا اور روسیوں کو ایسا ذکیل کیا کہ وہی لیڈر جنھوں نے خدااور مذہب کا جنازہ نکلوایا تھا انھوں نے اعلان کیا کہ ہرفر تے اور مذہب والا اپنے ا ہے انداز میں دعا کرے کہ اس بلا ہے ہماری جان چھوٹ جائے ۔ جب ہٹلر نے چھتر مارے توان کوخدایا دآیا۔لیکن مشرکین عرب رب تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے۔

آئ یہ ہے المقولی کہ وہ زندہ کرے مردوں کو جس نے زمین آسان پیدا کیے ہیں، وریا پہاڑ پیدا کیے ہیں، وریا پہاڑ پیدا کیے ہیں وہ قاور ہے اِنَّهٔ علی کُلِ شَیٰ قَدِیْرٌ بِینَ وہ مردوں کو پیدائیس کُرسکتا بَتی کیوں نہیں وہ قاور ہے اِنَّهٔ علی کُلِ شَیٰ قَدِیْرٌ بِینَ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہندوستان پر جب انگریز قابض ہوا تو اس نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑنے کے لیے کئی فتنے کھڑے کیے ۔ ایک طرف عیسائیوں نے اپنی تبلیغ شروع کی ، مرزا قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کروایا۔

ديا نندسرسوقي كاقرآن پاك پراعتراض:

آربیہ اج کے منہ پھٹ لیڈردیا نندسرسوتی کو کھڑا کیا۔ اس نے اسلام کے خلاف کتاب کھی '' حقیارتھ پرکاش' اس کے چودھویں باب میں اس نے قرآن پاک پر اعتراضات کے ہیں۔ ہم اللہ سے لئر والناس تک۔ اس آیت کریمہ پربھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ کہنا ہے کہ اے مسلمانو! میں تم سے نوچتا ہول کہ اگر تمہارا بیقرآن سچا ہے تو یہ بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالی چوری کرنے اور زنا کرنے پربھی قادر ہے کیونکہ چوری ، زنا بھی تو سے بیں۔ اگر قادر نہیں ہے تو پھر تمہاراقر آن جھونا ہے۔

بانی دارالعلوم دیو بندمولانا قاسم نانوتوی بیسید نے اس سے مناظر ہے بھی کیے اور کتا بیں بھی لکھیں۔ حضرت کی ایک کتاب ہے ' انتظار الاسلام' اردو میں ہے۔ اس میں اس کے سوالات بھی بیں اور جوایات بھی بیں۔ حضرت فرماتے بیں کہ چوری تو ہوتی ہے فیر کی ملک میں بینڈ ت جی ! پہلے تم فیر کی ملک ثابت کرود نیل سے پھراعتر اض کرنا۔ جب ہے بی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تو اپنی شے میں چوری کا کیا مطلب ہے ؟ ربی بات زنا کی تو زنا کی تو زنا کی ضرورت ہے تم رب تعالی کے لئے اعضاء ثابت کرود لیل کے ساتھ کی بیر زنا کی بات کرنا۔ البثرا قر آن جیا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز برقادر ہے اور جومنکر ہیں پیر زنا کی بات کرنا۔ البثرا قر آن جیا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز برقادر ہے اور جومنکر ہیں

قيامت كان كوال دن معلوم بوجائ لل ويَوْمَ يُعْرَضَ الَّذِينَ كَفَرُ وَاعَلَى النَّارِ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں آگ پر محشر والے دن جنت بھی سامني موكَّى اور دوزرخ بهي سامني موكًّا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ [الشعراء: ٩٠]' اور قريب كردى جائے گى جنت متقبول كے و بدرتت الْجَعِيْمُ لِلْعُويْنَ '' اور ظاہر كرديا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے۔'' ابھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب کتاب میں آ ہوں گے کہ جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔رب تعالی کی طرف ہے ارشاد ہوگا اَلَيْسَ هٰذَابِالْحَقِّ كيابيدوزخ حق نبين ہے؟ اس وقت قَالُوُا كبيل م بَالْ کیوں بیں حق ہے وَرَبِنَا ہمارے رب کی متم ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا مَتلے، هذا الْوَعِد قِيامِت كِهِ آَكُ فَى يَسْفَلُونَكَ عَن السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا [النازعات ۱۳۲۰ میلوگ آپ ہے قیامت کے بارے میں یو جیتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی ۔'' تو آج تو یہ باتیں کرتے ہیں وہاں سب یکھ مان جائیں گے کیوں کہ ہرشے سامن نظرآ رہی ہوگی قال رب تعالی فرما تیں کے فذو قواالْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكَفُورُونَ لِين چَلَهُومَ عذاب اس ليه كرتم كفر كرتے تقے دوزخ كا، جنت كا، قيامت كا والله تعالى كى توحيد كا ،رسالت كا ـ

خطاب کر کے فرماتے ہیں فاضیر پی آپ اے بی کریم ملائی اصر کریں ان کی باتوں پاتوں پر ھے ماصر کرا العرفی میں الوں پر ھے ماصر کرا العرفی میں الوں کی جمت والے پیمبروں نے آپ سے پہلے نوح ملائے جب لوگوں کوتو حید کی دعوت دیتے تو لوگ ان کو پاگل کہد کردھکے مارکر نکال دیتے تھے وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجِو [سورة القم]" اور کہا انھوں نے بید یوانہ ہے اور جھڑک دیا۔" اور حضرت صالح ملائے کو کہا ہے ہے وکہا ہے ہے اور جھڑک دیا۔" اور حضرت صالح ملائے کو کہا ہے ہے وکہا انہوں ایسنا ایسنا ایسنا ایسنا ایسنا اور جمونا اور شرارتی ہے۔"

آتخضرت ﷺ نے جب طائف والوں کوتو حید کی دعوت دی تو انھوں نے آپ من کی بارش کردی کہ آپ مال کی اور چھروں کی بارش کردی کہ آپ مالی کہ اور چھروں کی بارش کردی کہ آپ مالی کی اور جھر لہان ہو گئے۔ والیسی یر جب آب مالیکی سد مارب کے مقام یر پہنے تو آپ مالیک کو کھڑاک (کھڑ کا) سامحسوں ہوا، دیکھا تو جبرائیل مالیا ہما منے بیں کہنے لگے کہ میمبرے ساتھ ملك الجبال ساس كى ۋيونى بہاڑوں يرے۔اس نے آگے آكر براى عقيدت کے ساتھ سلام کیا۔ شراح حدیث فرماتے ہیں کہ اس کا نام اساعیل مشیط تھا عرض کرنے لگا كه ميرى ديوني ان يهار ول يرب اورطاكف مين آب ينتي كا كساته جو يجه مواباس يررحمان غصے ميں ہاں نے مجھے بھيجا ہے آگر آپ پين جا ہيں تو ان بہاڑوں كواليے ملا دول کے بیاسب ورمیان میں کیلے جا کیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے۔ آنخضرت ہائے نے فر مایانہیں! ہوسکتا ہے التد تعالی ان کوکسی وقت مدایت دے دے یا ان کی اولا د دراولا دکو بدایت و ہے دے۔ میں صبر کروں گا ان کو تحلنے کا حکم نہیں دیا۔ان کو كے ساتھ استے غلط طریقے ہے پیش آئے كەرب تعالی اليي عليم ذات كوبھی غصه آگيا،

فرشتے بھی جذبات میں آ گئے مگر آپ مالی نے صبر کیا۔

تو فرمایا آپ صبر کریں جیسا کہ ہمت والے پیٹمبروں نے صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعُجِلْ لَّهُ فَهُ اوران کے لیے جلدی نہ کریں عذاب کے مانگنے میں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ وقت آئے گاان کی حالت دیکھنے والی ہوگی \_فرمایا كَأَنَّهُ مُ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ كُويا كَهِ صُولا وه ديكيس كَعذاب وجس كاان سے دعدہ کیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن کافر دوزخ کے عذاب میں جلیں گے وہ یوں محسوس كريس كے لَمْ يَلْبَثُو اللَّاسَاعَةُ قِنْ نَّهَادِ كَنْبِين ربوه و نيامين مَّرايك بي گھڑی دن میں مثلاً: دن کے چوہیں گھنٹے ہیں تو کہیں گے ہم دنیا میں ایک ہی گھنٹہ رے ہیں۔واقعی آخرت کی کمبی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی گھننہ،منٹ اور سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ آج ہم اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اربوں کھر بوں سال نہ ختم ہونے والی زندگی نه رب تعالیٰ کی نعمتیں ختم ہوں گی اور نه عذاب ختم ہوگا۔ وہ ابدالآباد ، ہمیشہ ہمیشہ ک زندگی ہے۔آج جود نیامیں عذاب مانگتے ہیں اس دن جہنم کے داروغوں ہے کہیں گے دعا كرواييخ يرورد كارے يُخفِف عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَاب [مومن: ٢٩] "كروه تخفیف کردے ہم ہے ایک دن ہی عذاب ۔'' وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس نہیں آئے ۔ تقےرسول تھلی نشانیال لے کراس وفت تو تم نے ان کی بات نہیں مانی ،تکبر کیا ،غرور کیا أَنَّكُمْ مَكِثُون إ زخرف ٢٤٤ أنتم ريخوال بواي مقام مين ـ "الله تعالى في يه ما تیں کھول کرسمجمائی ہیں۔

فرمایا بَلغ یہ پنجادی ہے۔ ہم نے حق بات تم تک پنجادی ہے۔ اے کے والو!اوردوسر نے لوگو!کوئی بنیس کہ سکتا کہ مجھے خبرنہیں ہوئی فَهَلُ يُفَلَّكُ إِلَّا الْقَوْ مُ

الفَيسقُون پس نہيں ہلاک کی جائے گی مگروہ تو م جونافر مان ہے۔ جورب تعالیٰ کے ادکام نہیں مانے وہ ہلاک ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہلاکت، قبر میں بھی ہلاکت، آخرت میں بھی ہلاکت، آخرت میں بھی ہلاکت۔ آخرت میں بھی ہلاکت۔ آخرت میں بھی ہلاکت۔ آخرت میں بھی ہلاکت۔ آخرت میں فرقان آیت نمبر کے ۴ پارہ ۱۹ میں ہے ویوم یعضُ الظّالِم، علی یدکی یہ '' اور جس دن کا نمیں گے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے کاش کہ میں فلاں کوساتھی نہ بناتا پنجمبر کا واستہ اختیار کرتا۔' آخ بواقیمتی وفت ہے اس کا ایک لیے بھی ضائع نہ کرو۔ اپنی بھی بغیمبر کا وارا پنی اولا دئی اصلاح کی بھی فکر کرو۔ رب تعالی سب کوتو فیق عطافر مائے۔ اسلاح کرواور اپنی اولا دئی اصلاح کی بھی فکر کرو۔ رب تعالی سب کوتو فیق عطافر مائے۔ آخ ہرواز جمالت ۱ اربیج الاول ۳۵ سے اس کا ایک لیے بھی اس ۲۰۱۰ میں دور جمعرات ۱ اربیج الاول ۳۵ سے اس کا ایک ایک اس کوتو فیق عطافر مائے۔

الشارهوي جلدتكمل مولى \_ والحمد لله على ذلك (مولانا)محمر نواز بلويج

مهتم ، مدرسه ريحان المدارس، جنابَ رودُ ، گوجرانوالا \_

\*\*XOVOSS